

ذبیے <u>کے حلال ہونے کے لئے ث</u>رعی شرائط رُمفصت ل بحث اور سٹ بہات کا جواب

صرمی لانامفتی مُحدِّ شفیع صاحب حماله والمعلیه مفتی اظم ماکیٹ مان

www.islamicbookslibrary.wordpress.com



مِحْدَثِينَ الْلِحِدُافِ وَالْحِدُالُ

طبع جديد سفيان المنظم ملاكلة وسجر 190يم مطبع مستع المستدين تلك كاربورث كابي مطبع مطبع ملاحة والمناسلة وال

متجددین نے سوال اعابا تھا کہ اسلام میں ذری کا کیا طریقہ ہے ؟ اسٹرکانام بیناکس مذبک صروری ہے ؟ مشینی ذبیحرکا کیا حکم ہے ؟ الم کناب کا کونسا فربیجلال جے ؟ اس مقالہ بن انہی سوالات کا مفضل جراب دیا گیاہئے "

ار كست به دارانسسوم كراچى ۲ر دارالات عت اردد بازار كراچى ما ۳- ادارة اسسلاميات ۱۹، ۱۱ ركلى لامور

### ۳ فهرست مضامین اسلامی ذبیمہ

| مغختمبر    | معنمون                                                                   |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 8          | اللى طريقى عد بيرز بى كاكونى طريقه نبير.                                 |  |
| ۵          | اسلای ذیجه کے ارکان وسٹرانط -                                            |  |
| "          | الشرطاق اوراس ك ولائل -                                                  |  |
| <b>A</b> . | د وسری نشرط اور اسکے ما خذ ۔                                             |  |
| 9          | ذبح كرن كا احكام وأواب.                                                  |  |
| 11         | تيسرى مشرط ذبيح كرف و الفي كامسلمان ياكما بي بونا -                      |  |
| 11         | ابل كآب كون وگ يس ؟                                                      |  |
| 11         | خلاصته کلام .                                                            |  |
| , 11       | الشكاركة احكام و                                                         |  |
| 10         | صابرة ابعين اور ملائة أمت كي تشريحات -                                   |  |
| 14         | اواره تحقیقات سلامیدی تبیس لمالتباس .                                    |  |
| IA         | الام شافق كيدسك برايك نظر-                                               |  |
| 10         | ذا شحابل كتاب كاست.                                                      |  |
| YA.        | نام كابل كآب الدور حقيقت وبريون كامكم -                                  |  |
| <b>19</b>  | المعام ابل كتاب كيام وادب ؟                                              |  |
| ۳.         | ابل کمآب کاذبیر ملال ہونے کی حکمت ۔                                      |  |
| 300        | خلامته کام -<br>معریکے مفتی عید ہادران کا نوابی -                        |  |
| ۳۷         | القريط معنى مغرب والرال فالوى -<br>ذبيح ك معنى مغرب عبده كي الوكس تعيق - |  |
| 74<br>77   | د بجری سی عبده ق اوسی مینی .<br>مئد ذبیحه.                               |  |
| 4          | مشيئي ذبير.                                                              |  |

#### دِسْمُ اللهِ الرَّحْوِالرَّحِيْءِ اَلْحَمُدُ يِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِةِ النَّذِيْنَ الْصَطَفَ

تحقیق ، رئیبری کے نام برج فتۃ اجاعی مسائل بین شکیک بکہ تخریب دین کا جارہے کک بیں ادارہ تحقیق ، رئیبری کے نام برج فتۃ اجاعی مسائل بین شکیک بلکہ تخریبوں سے کھڑا کردہا ہے، اس ادارہ تحقیقات اسلامی کے اس سے کوج دُنیا کے نام سلافی بی محوف اور فنے میا درج نشہان کے گئے ہیں اُن کا ازار کیا جائے ا

### اسلامى طريقي سيهترذ بح كرنے كاكوتى طريقير نهيں موسكتا،

برسب جانتے ہی کہ ونیا میں گونٹت خوری کا دستورانہائی قدم ہے ، کین اسلام سے پہلے جا لوروں کا گونٹت کھا نے کے جیب طریقے بنیرکسی با بندی کے اختیار نئے ہوئے نظے ، موار کا گونٹت کھا یا جاتا تھا ، زندہ جانور کے کچھ اعضا کا طریک کھا لئے جانے نئے ، جا نور کی جان لینے کے لئے بھی انہائی ہے رحانہ سلوک کہا جاتا تھا ، کہیں لا جیوں سے دار کر ، کہیں بیروں کی بوچھار کر کے جا فور کی جان لی جاتی تھی ۔

اسلام نے سب سے بیلے تو بہ نفرین کی کہ مروار کا گوشت حرام کیا، جرا نسان کی حبمانی اور موانی و دونول محتول کو برا و کرنے والا ہے ، ان جانورول کو جام قرار دیا جن کے گوشت سے اخلاق انسانی مسموم مروانے ہیں، خزیر، کتا، بتی، درزہ جانور دغیر، بحرجن جانورول کو ملال کیا اُن کا گوشت کھانے میں بھی ایسا پاکیز وطویقہ بنایا جس سے ناپاک محکن زبا وہ سے زیادہ کی جائے اور جانور کو کھیف کم سے کم ہو، طبق اصر لربانسانی صحت اور غذائی احتدال میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں بدر سکتا جیسا کر موجود کو باف کو روز کو کو شن کھانے اس کو تا ہے، بہرحال اس می خوا ورکا گوشت کھانے میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، کو جس طرح جانی کھاجا بین اور ترکا روں وغیرہ کو حس طرح جانیں کھا جائیں۔ اور کھا میں اس کو جو کو حس طرح جانیں کھاجا بین .

مینظام بے کر انسان کی غذانو او نباآت سے مو یا جیانات سے مور سب اللہ کی پدیک مولی نعمتیں ، یو اور است کا اللہ کا نام کے کہ کھانا اور کھانے سے فارغ موکر اللہ کا نشکراواکرنا

منتن اسلام ہے ہیں کورسول کرم صلی المنڈ علیہ وسلم نے لینے قول وفعل سے اننا عام کیا کہ وہ ایک اسلامی شعار بن گیا ، ایکن جا نوروں کے ذرع پر النڈ کا نام لینے کا معاملہ اس سے کچھ آگے ہے ، کرم جا نور کا گوشت اس کے بغیر طال ہی نہیں موتا ، کوئی فاض انسان ترکاری ، پھیل وغیو کو بغیر النڈ کے نام کے کالئے کا کوشت اس کے بغیر طال ہی نہیں کہا جا سکتا ، مخلا ن کھائے تو اسے فافل فارکی مینت تو کھا جائے گا لیکن اس کے کھائے کو دوام نہیں کہا جا سکتا ، مخلا ف جانورک کو اس کے ذرجے کے وقت اس کے بغیر سا ہدے مان روار دوام ہے۔ آواب فرجے بورے بھی کر دیئے جائیں تو بھی جانور مزار دوام ہے۔

معضت شاہ ولی الشرفنرس سرؤسنے جنر اللہ الله میں اور صفرت برلانا محدق سم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جبہ الاسلام میں اس می ذبیحہ کلمت اور اس کے آ داب و شرائط برہجیرت افروز تحقیقات فرائی ہیں ہے بہاں ان کو بورا نقل کرنے کا موقع نہیں، ان میں سے ایک بات منہادی اسمیت رکھتی ہے کہ جانوروں کا معاملہ علی نباتی مختی خاص المبیں، کمنوکر ان میں انسان کاطری دوجے السان کاطری کھے ہنے ہوئے اور چلنے بھرنے کے آلات وا عصابی، انسان کی طرح ان براحساس اور ارادہ اور ایک صوف کا دراکہ معرم موجود ہے، اس کا مرسری تفاصل برتھا کہ جانوکل کھانا مطلقاً حلال نہوتا، میکن حکمت المہدی نقاصا مناکہ اس نے انسان کو مخدوم کا کنات بنایا، جانوروں سے ضدرت بینا، ان کا دودھ بینا اور او قدت مناکہ اس نے انسان کو مخدوم کا کنات بنایا، جانوروں سے ضدرت بینا، ان کا دودھ بینا اور او قدت صورت دینا کہ ان کا گوشت کھائیا ہمی انسان کے لئے صلال کردیا، مگرسا تھی اس کے صلال ہوئے کے لئے حلال نہیں ہوتا۔

## إسلامي فوببجه كطركا ف ننرائط

ن شرط اقل سب سے بہی شرط بہ ہے کہ مردی کے وقت اللہ کے اس انعام کا شکر اوا کیا جائے کہ روح حیوانی میں مساوات کے با وجود اس نے کچھ جا نوروں کو جارے کے افسال کر دیا ہے، اوراس شکر کے اواکر نے کا واکر کے کہ کہ کہ کو دیکر کی بجس نے ویج برا لٹ کا نام نصدا مجبور دیا اس کا ذہبے ملال نہیں مردار ہے قرآن کم مے ارشا دات اس معالم میں حسب ذیل ہیں۔

١- وَلَا نَا كُلُوا مِسْتَا اَمُرُ مِنْ كُواسُمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ كُفِسُقُ كَانَ الشَّلِطِيْنَ لَيُحْتُحُنَ إِلَى اَ وَلِينَآءِهِمْ لِيُحَا وِلُوْكُهُ وَإِنْ اَ طَعُتُمُوْهُمُ مُ إِنَّكُمُ نَعْشُرُكُونَ ترجه د اورليسے جانوروں بن سے مت كحاوجن پرانٹذكا نام زياگيا ہو، اور بلاثبہ يرگناه ك

ك ملافط بوخجة الله ص ١٠هن ٢ مطبوح المطابع كراجي وحجة الامسلام ص١١١، ١١٥ مطبوع معارث القرآن ويونيد -

بات بداولقینیات باطین این وونول کونملیم دے رہے ہیں، ناکریتم سے مدال کریں، آور تم ان موکوں کا طاعت کرنے مگر تو لقیب ناتم مشرک ہوجا آئ (انعام: ١٧٢)

٢- فَاذُكُنُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ رحج: ٢٧)

مسوتم ان اونٹول کو بخر کرنے کے وقت کھڑے کرکے استدانام میا کرو "

٣- وَيَكُلِّ أُمَّنَةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِسَيدُ كُووا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَذَ لَهُمْ مِنْ بَعِيبُسَةِ الْلَهْ عَلَى مَا رَذَ لَهُ هُمْ مِنْ بَعِيبُسَةِ الْلَهْ عَلَى مَا رَذَ لَهُ هُمْ مِنْ بَعِيبُسَةِ الْلَهْ عَلَى مَا رَدَ لَهُ هُمْ مِنْ بَعِيبُسَةِ الْلَهُ عَلَى مَا رَدَ لَهُ اللهُ عَلَى مَا رَدَ لَهُ اللهُ عَلَى مَا رَحِيبُ اللهُ عَلَى مَا مِن مِنْ اللهُ عَلَى مَا مِن مِن مِن اللهُ عَلَى مَا مَا مِن مِن اللهُ عَلَى مَا مُن مُعَلَافِلُ مَعْ يَدُ وَحَج : ٣٢)

٧٠- وَٱنْفَامُ لَا يَـ لَكُوونَ اسْمَراللهِ عَلِيهُا افْتِدَا مُعَلَيْهِ رانعام ١١١١

مرجمهد الدرموليني بين حن بريدلاگ الله كانام نهيل لين بمف الله برافزاد باند سف ك طورب

۵- اِنَّتَ حَدَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّهُمَ وَلَحُنُمَ الْخِنْدِيْوِوَمَا اُهِلَّ لِغَيْوِاللَّهِ مِهِ دَعُلُهُ الْمَالِيَةِ وَعُلَهُ اللَّهِ مِنْ مُعَلِّمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللِّ

کے ساتھ نامز دکر دیا گیا ہو!!

٤٠ اِنَّهُمَا حَدَّمَ عَلَيْكُرُ الْمَيْنَةَ وَالمسَدَّمَ وَ كَمُسْمَ الْخِنْدِيْدِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَبْدِا اللهِ ونفوه ١٤٠٠ الرّجر الله تقالى في توثم برصف مُرواركوا ورحمل كوا ورخز برك كوشن كوا ورابيت جا وركو حرام كيا جحس برغيرا مستركانهم ليا كميا جو"

٨- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّدُمُ وَلَحْمُ الْخِنْدِيْدِومَا الْحِلَّ لِغَيْرِاللهِ سِهِ
 وَالْمُنْخَذِقَتُ وَالْمَوْ ثُودَةً أَوَ الْمُتَوَدِّيَةُ وَالنَّطِيعَةُ وَمَا ٱكْلَ السَّبُحُ الِاَّمَا
 ذَكَيْنُهُ رَمِا مُدَوْدُهُ )

ترجمہ ہیے تم برحام کئے گئے ہیں مُرداراورخون اورخزیرکا گوشٹ اورج جانور کہ غیراللہ کے نامزدکویا گیا ہوادرج گلا گھونٹنے سے مرجائے اورکچوں چھٹ سے مرجائے اورج اُوپئے سے گرکرمرجا نے الکوکسی کا کرسے مرجائے اورجس کو کوئی درندہ کھانے تھے لیکن جس کو ذیح کرڈا لوہ 4 ۔ وَطَعَامُ الَّذِیْنَ اُونِدُوا الکینٹِ جِلَّ سَکُمْ ۚ وَطَعَامُ کُمُدُ حِلَّ لَنَّھُدُ دماشدہ ، ۔ ہ ترجمه: يرا ورجودك كتاب ويق كم بي أن كا ذبيحة كوطال بعداورتها ونبيران كوطال " ١٠ يَسْتُلُونَكَ مَا ذَا آجِلَ لَهُمْ قُلُ آجِلٌ لَكُمُ الطَّيْدَاتُ وَمَا عَلَّمْنُمْ مِنَ الْحِوَادِج مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْ نَهْنَ مِمَّا عَلَمَكُمُ ۖ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا ٱمْسَكُنَ عَلَىكُمُ ۗ وَاذْكُوُ اسْمَا اللهِ هَلَيْهِ - دساسُد: ١)

ترجم درول أب سے برچے بن كركياكيا جافدان كے نف ملال كف كلتے بن وا ي فرايج كرتهارى يفيك كم حلال جانور حلال ركعي بيءادين نشكارى جانورول محمليم وواور يم أن وجهور وعبى، اوران كواس طريق سنعلم دوجرتم كوالله تعالى في دبا ہے، تواليسظ كارى ما ورص شكاركوتهارى من كوس اس كوكماق اوراس برالشكا نام مى ماكرو م یات ندکوره مصعد مندرج ذیل امرر ثابت موشے بر

ا۔ جا نوروں کا معاملہ عام انسانی غذاؤں ک طرح نہیں ملکہ ان محے صلال مونے کے لیٹے فاص خراتھ ہیں۔ سبسے بیلی اوراہم شرط یہے کہ ذی کرنے کے وقت الله کا نام لیاجائے ، انسران کرم کی ذکورہ ا تنول براس شرط کوم مرار ذکر فرا باسے اوراس کے مشبت اور نفی و دنول ببلوول کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کرمرف اس جانور کا گزشت کھا سکتے ہوجس کے وبح کے وقت الٹند کا نام لیا گیا ہے اوده جانورحرام محص برالله كانام نهيرباكيا -

اد یدکجس جانور را فرتت و رح غیراند کانام میاکیا و محرام ب ، جبید کفار این منوی اورمعنوی فعالوں

كے نام پر ذي كياكرتے تھے ۔

م - بجرجا فدرگا گھونٹ کر ، یابہٹ لمرکر داراگیا ہو، یاکسی اُونچی گھرسے گرکر یاکسی کی کھرسے گھا ، ہو یاجس کو كسى د رندى نى كانا موده علال نبي جير اس كركداس كي جان نطف سى يبليداس كويشرى مورت س ذبح كراماجات -

ذیح اربیاجائے۔ ۵۔ ذیح کے وقت اللہ کانام لین کنوط سے یہ جی سلوم موگیا کرکسی کا فرمشرک کا ذہبی ملال بنیں ، کیونکم وہ ذریح کے وقت اللہ کا فام لینے پڑھیدہ نہیں رکھتے ، اس مسلے میں عام کفا ہیں سے الی کما ب کواس الف مستنى كرديا كيا كرابل كتاب بنى ببود ونسائى كاب فرب بمي يشرفيت كلام كم معابق محكم ان مے نزدیک ذبح کرنا اوراس براللہ کانام نینا ضروری ہے۔ گلا گھونٹا مہوا باحیٹ بالمحروفیر مص مارا بموا ما نورحرام ہے

٧- سورة انعام كى ايت لمكوره وكا تناكلُو احسنًا لَمْ يُدُكُو اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ مِداول

# جانور کے حلال مونے کی دوسری ننسرط

ذكات معنى جانوركوشرى طريقة سے ذيكرنا - شريبت إسلام نے مانوركوملال كرنے كے لئے الله وكات معنى جانوركوشرى طريقة سے ذيكرنا - شريبت إسلام نے مانوركوشرى ماريد الله مانوركوشرى ماريد الله مانوركوشرى ماريد مانوركوشرى ماريد مانوركوشرى ماريد مانوركوشرى مانوركوشر

اختباری صورت سے مُراد اُن جا نوروں کا ذہبیہ ہے جرگھروں بن بالے جانے ہیں، جیسے کمری ،گائے بیل ، کمپنیس وغیرہ اورکسی حکل جانور جیسے ہرل وغیو کو گھریں بال کرمانوس بالیا جائے نورہ کھی اسی حکم ہی داخل موجا آہے اورغیر اختباری صورت سے مراد وہ حکمی اور وحتی صلال جانور ہیں جن کا شکار کیا جا آہے اور اگر مالتو حانوروں میں سے بھی کوئی جانور وحتی موکر عباک جائے تو وہ بھی اسی حکم میں وہل موجا تاہے۔

اس دوسر فیسم غیرخت باری کے معلمے میں نونٹری کم بیہ کے کہ سیم اللہ اللہ اللہ کچھ کرسی دھاردار اس دوسر فیسم غیرخت باری کے معلمے میں نونٹری کم بیہ کے کہ سیم اللہ اسی طرح شکاری کنوں کو یا باز وغیرہ کو اگر تربت یہ حالی میں سے کھا بی کہ وہ جانور کو کیٹر کرلابئی اور اس میں سے کھا بی نہیں ، الیسی صورت میں نرمیت یا فتہ کتے کو اگر سیم اللہ پڑھ کر شکار کے لئے چھوڑا جائے ، اور یڈکٹا یا باز جا فر کو زخی کرنے جس سے جانور کی جان کی کار کی کار کی جان کی کے حال کی جان کی کر کی جان کی گرا کی جان کی کار کی جان کی کر کی کر کی جان کی جان کی کر کی جان کی جان کی جان کی کر کی جان کی جان کی کر کی جان کی جان

قرآن کریم کی آمٹ مذکورہ سورہ مارہ : ہم میں اسی طرح کے شکار کا بابان ہے ، اوراحا دیت صیحریں بسم النّد بڑھ کرشکاری جافور برتیر علائے اوراس کے علال مونے کی تصریحات موجُد ہیں، تام کتب فقہ میں ہمی اس سے سائل ورجز ثبات کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں،

ك ديكھ فنستخ البارى اص ۵۱۷- ۵ ۹-

پہلی دینی افسنباری صورت میں اونٹ کے گئے تو تحرکر نے کا طریقہ مسنون ہے، بینی اونٹ کے بارال با ندھ کر کھوا کر دبا جائے، اور بیزہ یا جھری اس کے کہتہ میں مارکر خون بہا دبا جائے، قرآن کرم کی بت ذکورہ سورہ تھے 14 میں اس کا بیان ہے، اور حصّل لید بیٹ وَ الحدث میں اس کی تصریح ہے۔ اور حصّل لید بیٹ وَ الحدث میں اس کی تصریح ہے۔ اور حصّل لید بیٹ وَ الحدث میں اس کی تصریح ہے۔ اور حصّل اونٹ کے علامہ وی کا ہے۔ کیونکہ ذوان کرم نے گائے کے لئے فرابا ان مَدُنج والعد، اس طرح بمرے کے لئے ذبح عظیم کے لفاظ ارتفاد فرانے اور اونٹ کے لئے فصل لیوبیٹ کا کہ ارتفاد فرانے اور اونٹ کے لئے فصل لیوبیٹ کا کہ ارتفاد فرانے اور اونٹ کے لئے فصل لیوبیٹ کا کہ اس کا بیا ہوں کی اور اور کا کے مطابق شریعت کا کم میں میں کورے کے اور اور کا کے بیل کرے وفیرو کو ذبح کہا جائے۔ یہ میں کورے کور کا درکا کے ایک کور کا درکا کے ایک کور کی کہا جائے۔

و بح كرف كي حركم وأواب السي مفيدات بي كريم صلى المندملية وسلم كى مندرم ذبل المادية

ا- عن دا فع بن خدیج ان النبی صلی الله علیه وسلعرفال ما افه والده و کوکواسه والله علیه فکلی الله علیه وسلعرفال ما افه والده و کوکواسه والله علیه فکلی البی البی البی والنظف و افزاری وسلم وسنن اربع و اور فری نرجم و رسول الله علی الله علیه وسلم نے فرایا حج وجار دارچیز ما فررکا نوک به اور فاخن اکرتے وقت اس برا مند کا نام میا جائے دوہ حلال ہے ) کھا سکتے ہو، گر وانت اور فاخن اکر وحار دار موٹے کے با وجود اکن سے فریح کرنا جائز نہیں ، و گر شروں کا بھی ہی کام ہے ) " وحار دار موٹے کے با وجود اکن سے فریح کرنا جائز نہیں ، و گر شروں کا بھی ہی کام بدا میں عدی بن حاتم فال قال النبی صلی الله علیه وسلم الله علی الله علیه وسلم الله و دونائی ، از حوالہ بالا )

ترجمه إيص دهار وارچيزسے چام و جا فور كافون بها دو اور ذرى كے وفت الله كا نام لو "

م - عن شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب العسان على كل شي فا ذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبح نعرف احسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته

ترجمہ الله الله نعالی نے سرجنر کے متعلق حشن سلوک کا حکم فرایا ہے ، بس اگر تہیں کسی کو تصالی و فیال سے جان کرنا ہونو بہنز ہیں تن کی متعلق میں قبل کرد ، اکرا سال سے جان کی جانور کو و فی کرنا ہونو ایک طریقے سے و بح کرو حیا پنہ پہلے اپنی چیری کو توک بنز کرد و انا کہ حیا نور کو زیا وہ تکلیف ندمی

له جمع الفوائد اص ٢٠١ عبدا ول مهم مع ممم ص ١٥١ مبدا،

م-عن ابن عمر، امرالنبی صلی الله علیه وسلمربحد الشفاروان تواری عن البها سُم قال اذا د سع احد کرفلیچین رقزونی ا

ترجمه ، در رسول ا مدّ صلی امدّ علیه وسلم نے بھر بوب کی دھاری جا نب سے ذبح کرنے کا حکم فرابا، او کیم فرابا کہ جھٹے ماں جا فدروں کی آنکھ سے جھپاکر رکھی جا تیں نہیز فرابا اگر فرنے کرو نو مسکس طور پر ذبح کرو (ا دھورا نہ جھپوڑد)۔

ه - قال ابن عباس وانس وابن عمد اذا فطع الموآسم ابتداء المذبح من الحلق ولا بتعمد فان ذبح من الفقالم توكل سواء قطع المدآس ام مد بقطع دنجاري المرجم المرحض ابن عباس اوتصارت انس اوتصارت السن اوتصارت السن اوتصارت المرا فرات بيرك الرحل كي جانب سي ذبح كرت وقت جانور كا مركا شرك الك موجائ توكول حرج نهيس المين بالا داده ابسا مذكر ابليت كري كري المراكم جانور كو بشت كي طرف سي ذبح كرا جائت تو وه كسى حالي ملا ل نبس المرابر سي كر مرك حال المراكم المراكم والدي ودون حالت من ناجا ترجم المراكم عال بي حلال نبس المرابر سي كر مركم المراكم المراكم والمداكم والمداكم والمراكم وال

٧- الذكوة سبين الحلق واللبّة ردادنطنى، وقال ابن عباسٌ السذكاة ببن الحلق واللبّة دخاسى في المداية عن عديٌّ في تعتريج الهداية عن

. ترجمه الله ابن عباس فولائے میں کہ وی علقیم اور نرخرہ کے بہی میں مونا جِلہ بینے ، اور حصات عمر منا سے بھی انسا ہی منقدل ہے ''

> ٤- ا فدالاُوداج بما شنت دهدایه) ترجهد" رسی دجن کواوداج کته بن، ان کوای طریق

م - عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم خى عن شريطة النبيطان هى الديسة يفطع منها الجيل ولا تقدى الاوداج والرماقية

شیمتے الغوائدص۲۰۹ حلدا۔ کے بخاری نی نزایجہ ۱۰۸ ہے ۲ ، سے نصب کر ابیم ۲۸۹ ے ۵ میکے جیح الغوائرص۲۰۰ ت شدہ نصب الرایص ۲۹۲ ت ۵ - کمک مضب الراہوص ۲۸۰ ت ۵ - كناكرگرون كى مالول كےسفيد مغزاور كودے يعى كاشے جائيں۔

١٠ قالعليه الصلحة والشلام في الموالمجوس غير فاكمى نسبا تهمولا اكلى ديا محمد مصنف عيرالزاق ابن اليم ستينة ،

ترجمرات نبی رم صلی المشعلیہ وستم نے آتش برست کا فروں کے تعلق فرایا کدان کی عور توں سے شادی کرنے اور ان کے باقد کے نبیجہ کھانے کے ملاوہ دو مرسے امور میں اُن کے ساتھ اہل کتاب میسا معا طدکرو دمجرس کے اس کم میں اہل کتاب کے سواد و مرسے کھار ومشرکین سب شامل میں اُن کا ذبیجہ اور عور تبی مسلمان کے مقتصلال نبیں حوام میں

وسول كريم صلى المتعليه وسلم كى مُكوره بدايات سي المور ذبل معلوم موث -

اقال یو که ذیح کا مقام حلق اور لبته کے درمیان سے د صدیث نبرہی،

ووم پرکدگردن کو بورا کاٹ کر الگ نرکیا جائے ملکھ خرنگ بھی نہ کاٹا جائے (صدبیٹ نمبر 4) ملکر حلقوم اور مری میں سانس کی نالی اور اس سے اطراف کے نون کی رگس بن کراوداج کہا جاتا کے وہ قبطے کی جائیں دویٹ نمبر (۲۰۱۱) سطرہ نجس فون بھی پورائل جاتا ہے اورجا فرکہ تکلیف بھی کم برتی ہے اور طرف کے خلاف جنی صوتیں ہیں ان میں خون جی بورانہیں نکٹ اورجا فرکو جا مزورت تکلیف مہی شدید ہوتی ہے۔

سوم برکہ ذری کے وقت التّد کا ام لیاجائے لینی اسم اللّہ اللّہ اللّہ رفیصاجائے وحدیث نبرا وی ا جہارم برکراس کا بُررا استام کیا جائے کہ جانور کو تعلیف کم سے کم ہو، اس لئے بیم دیا کہ جُہری کو ایر کر لوا در ایک جانور کو در در کے سامنے ذریح نزکرو اور مذکورہ صلوم وغیر کو بُررا کا لو، ٹاکر جان اس سے جم منع کیا گیا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہی جائے۔ ایک حدیث ہیں اس سے جم منع کیا گیا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہی جائے۔ بیک حدیث ہیں اس سے جم منع کیا گیا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہی جائے۔ بیک حدیث میں اس سے جم منع کیا گیا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں جب میں کہ در ندہ جانور کا کو اُن عضور نہ کا اُن و موریث فرق

مستشنی می که جاندرگرگذی کی طرف سے فریح نا کرو اس سے پر مجی معلیم ہوا کہ جھٹکا جائز نہیں جس مرفعة می گردن الگ کردی جاتی ہے۔

مہشتم برک کفاریں سے اہل کہ با ذیر ملال ہے ، دور سے کسی کافر کا طلال نہیں وحدیث فہرا) اورا ہل کتاب کے ذیرے کی ملت بھی اس وج سے ہے کہ اس مشکے میں ان کا بنا ذرہب بھی اسلام کے مطابق م تعبیسری مشرط فرنے کر نیوا لیے کا مسلمان یا کتا ہی مونا ارجادا و نباتات کے کاشے ، راشتے پہلنے بنانے میں اسلام نے کو تی یہ با بندی نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہی کے باعد سے پومگر روج حیوانی کے

له نصب الآبرص ۲۸٤٥٥ -

## اہلِ کتاب کون لوگ ہیں ٔ

قُران وسنت کی نفریجات کے مطابق اہلِ کماب سے مراد صوف بدود ونصاری میں ،سورہ مامدہ اَ بت نمبر ہیں مصرت ابن عباب ش سے روایت منقول ہے ،

وَطَعَامُ الدِّينَ أُوثُوا الكِتَابَ حِلاً لَكُمُ اللهودي والنَّصْلِينَ وَعَيْدَ اللهودي والنَّصْلِينَ

یہود و نصابیٰ میں وہ لوگ وافل نہیں جر مذہباً وہریتے ہیں۔ فکا اور برورک اور آخرے قائلی پنیں جبسے اسجل بورپ کے مہبت سے قری عیسائیوں کا حال ہے کہ کھن قری طور پر وہ بھی یا عیبائی کہلاتے ہیں ، مگر وہ فکا ہی کے وجود کے قائل نہیں ، بھر کسی رسول و پنیر بے کیا قائل ہوتے اسی گئے حضرت علی فنان نظاب کے وجود کے قائل نہیں ، بھر کسی رسول و پنیر بے کیا قائل ہوتے اسی گئے حضرت علی فلانے نظار نیا ، اورفرابا کہ یہ لوگ وین نصاری بنی تنظب کے و بیجہ کو جوام قرار دیا ، اورفرابا کہ یہ لوگ وین نصانیت میں سے سوائے مشرک نہیں مانے ، بال جولگ اللہ تعالی کے وجود کے قائل اور حضرت علی فلائتلا کو نین اور قردات وانجیل کو اللہ کا بات ہیں ، فدا ہی کتاب میں داخل ہیں ، اگرچہ انہوں نے اپنے دین کو جا دار تنگیت و غیر جیسے مشرکان عقائد دیں کو بدل ڈال ہے ، اور تنگیت و غیر جیسے مشرکان عقائد

له تفسير الفرطبي مس ٢٩ ج٢ ، كم تغير القرطبي ص ٢٠٠١

افست اركرفت بي ، گمربرآج كنبس ، نزول قرآن كه زما ني يم يمي اُن كا بي مال نفا ، اوزؤان كيم نه ان مالات كه باوج وان كوابل كتاب قرار و با اوران ك ذباخ كوملال كيا ، اوران كي عرقول سع نكاح جائز قرار و با ، الم م تفيرا بن كثيره ني اس برعلما دامت كا اجماع نقل كركه فرايا لا نهد دي تفد ودن تحديد م السذ بح لغد بوائله و لا بينه كوف على ذبا فصهم الا اسم الله وإن اغتقالها فيد تعالى ما هد مسنوه عند تعالى و تقديق .

خلاصدكام

قرآن بنت کی فرکوره بالانصر بجان سط سلای ذہر کے لئے تمین نشا کط نابت موتیں دا ،فائے کاسلا باکت بی مزیار دی بوفت و بحادث کا نام بنیا رہی منترعی طرق برملقیم اورسانس کی نالی اوروک کی رکیس کا طرف بنا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو وہ اسلامی ذہبے نہیں ۔

يەسب بيان اختىيارى زكات كانفا غېراختىيارى نۇكات نىكار دغېر كىلىكام درج زىل بىر.

شكار كاحكام

اُورِ اسدى ذيري كنى بن اندى المراب المراب المراب المروند احاديث بيش كاكئى بن اني الك نو عام ذبائح كاحم مذكور بسيم كر ملو اور بالتو عالورول سي تعتق بهر بن كم علال موتے كے لئے نين مشطول كن بي في رى وضاحت كے ساتھ آجى بسے بينى وابح كامسال مونا - ذرى كے وقت الدكركانام بنيا اور عروق ذرى كو وھاردار بجرسے قطع كرنا -

وگوردا حکم شکارکا بھی سورہ ماملہ کائیت دم، ہیں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تربیت یا نہ شکاری کئے دغیرہ کو اگر مسبم انتد کد کر شکار برجیوڈرا جائے اور وہ جانور کو رخی کرکے بکٹر لائے اور خوداس میں سے نہ کھلے توریشکار صلاحت احدیث صحیحہ میں ہم انڈریٹرے کرشکار برتر چھینکنے کا بھی ہمی مکم مذکور ہے۔ اس ملم کی مزید میں ماری دوایات مدیث میں ہے۔

عن ابی تعلیبة او ارسلت کلیك فاذکرانله وازا دمیت بسهمك فاذکوانله دی او در دمیت بسهمك فاذکوانله دی نیم از در در در ترکیزاندی ترمید: چبب نم این نشکاری کنے کونشکار برجیو رُونوانندگانام لو اورجیب نم شکار پر تیزیجینیکو تو اندگانام لو .

یه نفسیراین کثیرص ۱۹ حله ۲ -

اور صنت مدى بن ماتم كل فريت مج بارى وسلم من با نفاظ ول آئى ہے۔
اذا السلت كليك فاذكواسم الله فال المسك عليك فاددكته حيا فاذيحه
وال اددكته قد مثل ولم باكل منه فكله وال أكل فلاتاكل فالما المسك على نفسه وال وحدت مع كليك كليا غيره وقد قتل فلا تأكل فانكلاتدرى المهافتل واذارميت بسهمك فاذكراسم الله -

ترجہ درجب نم اپنے کتے کو شکار کے لئے جبور و تو الندکانام دو اگراس نے شکار کو نمارے کئے روک لبا نواکر فم نے اُوں کو زرہ بالیا قربا قا مدہ ذیح کرلوا وراگر اُوں نے تن کرڈالا ہے بھر خود اُوں میں سے نمالیا خود اُوں میں سے نمالیا تو اُوں کو کھا سکتے ہیں اوراگر شکاری کتے نے خود اُس ہی سے کھالیا تو اُوں کو ذکھا و کیونکہ وُہ اُس نے اپنے لئے شکار کھیا ہے تمہارے لئے نہیں اوراگر تم نے اپنے کتے کے ساتھ کو اُن دومراک ہی شکار کے کمرشے میں شرکب بایا اور و ہ انسان قائل تو اُوس کو نہ کھا و کمون کو اور کہ نام کا اور کہ اور کو کو اور کو کا کھیا ہے اور میں تا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کو کا کہ کو اور کو کہ کو کا کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کی کے کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کا کہ کو کہ ک

امو - نیز حفرت مدی بن حاتم کی مدیث می برا لفاظ بھی بخاری وسلم میں منقول میں قال قلت با رسول الله ارسل کلبی فاجد معله کلبا آخر قال فلاتاً کل فاقت
سمیت علی کلبك ولد قسم علی کلب آخو - ریخاری و کم، از مظری الده)
مریت علی کلبك ولد قسم علی کلب آخو - ریخاری و کم، از مظری الده )
مرید سعدی بن حاقم کنته بی کرئی نے عرض کیا کیا رسول الله هبف اوقات میں اینے کتے کوشکا رب
مجورت مول وروکیشنا موں کو اول کے کوئی دور اکتا بھی شرک مورکیا آپ نے فرایا کرائی حورت
میں شکا رند کھا و کمیو نکر قرنے الله کا نام اینے شکاری کتے بربیا تفاد دوسرے کتے برنہیں دیا مرا در ترقدی میں بروایت صفرت جابر دمنی الله عند فرکور ہے -

نهبناعن صبيلكلب المبعوس ومشكؤة

ترجہ بیں اس سے منع کیا گیا جگر کسی مجرسی بُت پرست کے شکاری کتے کا شکار کھا ہیں۔
احادیث خدکور بیں شکا رکے حلال مونے کے لئے چند فنرطی ذکر کگئی ہیں، اوّل شکاری گئے یائیر
وغیرہ کو شکار پرچپوڑنے کے وفت احد کا نام بینا، ووُمرے یہ کہ شکاری گنا تربیت یافتہ ہوا وُہ تشکار کو
کا نے نہیں بلکہ شکاری کے پاس کمیٹر لائے۔ تیسرے یہ کہ شکار کرنے والا بھڑی ملان مرمشرک ند موجیسا کرمدیث
غیرہ سے ثابت ہے۔

اس نفصیل سے معگوم مواکر زکوۃ اضیاری کی تین شرطوں میں سے دورشرطین شکاری کی خدری بی بی فروری بی بی فرطینی شکاری کا سطان مونا اورشکار پرتیر یا شکاری کتا حجور ٹرنے کے وقت الدیکانام بینا۔ مرت بیسری منظمای عورت ذیج کو قطی کرنا۔ اس غیراختیاری تسم میں معاف کر دیا گیا ہے۔ بلکہ جانور کے کسی جھتے کو زخی کر دنیا کا نی سمجا گیا ہے ، تو فرق مرف می فریخ کارہ کیا کراختیا ری صورت میں گردن کی فاص رکیں قطع کرنا ضروری ہے غیراختیاری ہیں کسی مگرز فر گلانا کا فی ہے۔ اور بنضریح احادیث صحیح عرب بالتواور ما نوس جانور وحشی بن حائے اور قالور سے کل جائے وہ بھی شکاری کے مکم میں موجانا ہے۔ میرے بخاری وسلم میں صفرت رافع بافید بین کی روایت سے یہ کا فقل کیا گئی ہے۔ اور اسی بنیاد برحضان ختیا ، نے فرابا کراگر کسی شکاری جانور میرن وقی و کو گھریں بال کرمانوس کر بیا جائے تو وہ بالتو جا توروں کے کم میں داخل موجانا ہے۔ اُوں کو اُوں طرح ذیج کنا جانا ہے۔ اس کے بغیروہ ملال نہیں برگا۔

## صحاببر ونابعبن اورغلما رامتت كأنت رسجان

اسلامی ذہبیکے اصل مستلے کونو و قرآن کریم نے براہ راست ایسا واضح کر ویا ہے کہ اُؤی ہیں کسی اختما و ورائے کی گنجا نشن نہیں جیورسول استرصلی استرعلی و کی اور عملی اصادیث نے اُؤں کو اور کمی نظر میں کہ اور کمی کا دیا ہے۔ جیسا کہ اسسے پہلے فصیبل سے معکوم ہو جبکا ہے جس کا ضلاف یہ ہے کہ جانور کے حال مونے کا اصل موار استہ کے نام سے ذیج کرنے پرہے باتی شان طسب اس کی تفصیلا ہیں ۔ فرانی تشریحات پر بھیر ایک مزند اسجالی نظر و النے سورہ الانعام میں کے معد و کھیسے تین آیات میں اس میں کے معرفی اور مثبت بہوکو ایسا کھولد یا ہے کہ اُؤں کے بعد کسی اختلا ف وائے کہ جنبیں رہتی آبیت شاہ میں بیلے یہ ارشاد فرایا ۔

ترجمہ بسونم کھا واس جا نوریں سے صبی برنام دیا گیا ہے اسٹوکا اگر تم کو اوس کے مکوں برلیات اس میں اس میں توان موگوں کے خیال کی تردید ہے جریہ کہتے تھے کرجس جانورکوالٹ تفاظے نے خود مارا ، مین محرط را آوں کو دوال عقرائے بیں ورجس کو نوگو و مارتے بیں اُوس کو مطال عقرائے بیں ۔ قرآن کریم نے اس آیت میں فیصلہ کردیا کہ کسی چیز کا مطال یا حام کرنا نہا رہے اپنے اختیار میں نہیں یہ قانون الملی کے تابع ہے اس آیت میں اُورکو موال قرار دیا ہے جس کوالٹ کا نام سے کر فرج کہ یا جائے اور اُوس جانور کو حرام کیا ہے جو دومر جائے ۔ وُدمری آبیت نہر 10 میں میراس کی مزید تاکید اور خیرے اس طرح آئی۔

وَمَا لَـكُمُ الَّهُ مَنَا كُكُوكُ مِسَّا فَرَكِسَ اسْمُ اللهِ عَلَيْ ہِ -ترجہ اَ درکیا سبب کرتم نہیں کھا تے اس جا نہ بمی سے جس پرنام دیاگیا انڈکا۔

ا ووقی میں بہت میں میں ہے ہوئی ہے۔ اس تربت نے یہ بات واضح کردی کرمانور کی ملت کا اصل مدار الله کا نام ہے کرذری کرنے پرہے

اس رہت سے یہ بات واسع فروی رہا اور ملت کا اس مرار اللہ کا مام مے روج رہے ہے۔ حب وہ اس طرح وزی کردیا جائے بھراؤں کے کھانے میں کوئی تردد کرنا کھار کا آباع ہے۔اس سے مبد

آيت الا بمراس كم منفى بنوكولورى وصاحت سعداس طرح بال فرايا -

وَلا تَأْكُونَا مِنَّهَا لَمُ مَنْ ذَكْرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالِنَّهُ لَفِينَ كُو وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُو مُونَ الشَّيَاطِينَ لَيُو مُونَ الشَّيَاطِينَ لَيُو الْكُومُونَ اللهِ عَلَيْهُ وَاِنَ الطَّعُ شَوْهُ مُ النَّكُومُ النَّذِكُونَ لَيْ اللهُ وَالْكُومُ اللهُ اللهُ

اس ین میں کس قدرصاف وصزیح بیمکم دباہے کہ جس جا نور برا لٹارکا نام نہ لباگیا ہوائیں ہ سے نہ کھا ڈی اور کھیراسی براکتفا زنبیں فرایا بکھ بہ تم فرادباکداس کا کھانا گانا ہے۔ اوراس کے بعد مزید تاکید کے لئے یہ بھی تبلا دبا کہ اس حکم کے خلاف مجادلہ کرنا شیاطین کا کام ہے۔

ذرا عور تحسين كر المحرف كالمرابع كم المرابع كم المرابع كالموالي المرابع المركون المركون المركون المركون المركون كالمركون كالمركون كالمركون كالمركون كالمركون المركون المركون

اسی لئے الم بخاری کے اس آ بہت کے آخری جیلے سے اس طرف انشارہ ٹابٹ کیا ہے کہ جو لوگ اس آ بہت میں تا وبل کر کے بسیم المنڈ بھی وٹرنے کا جواز نکا لئے ہیں وہ شیاطین کا آنباع کرنے ہیں اصبح مجاری کتاب الذبائح ، باب الشیدہ ملی الذبیرہ

الم مجاری رحمته الله ملید نے اس باب ہیں اقل تواسی آبت سے بربات نابت کی ہے کہ ص بوانور کے خوص جانور کے خوص جانور کے فرد کا در کا مندکانا م فصداً حجود رویا جائے وہ حرام ہے۔ مجبول کر رہ جائے تو وُہ معاف ہے کہ بی کہ فران کرم نے اُس کونسق فرا یا ہے ۔ اور مجبولنے والے کوفاستی نہیں کہ جا سکنا ماس کے مبد آست کا آخری حجلہ وال الشباطین الخ نعتی فرایا ہے۔ اس حجلے کے نقل کرنے کا مقصد حافظ عدسیث الم ابن حجر شافی سنے فخ البارى سنسرح صمع مخارى ميں يه ذكر كما ہے كرا-

محكاشه ينشيومها لك الى الزجوعن الاحتجاج لجوازنوث التسمية بتاديل الآيية وحملها على غيوظا هدها -

گریاکدام بخاری آبت کے اس جلے سے اس طرف انفارہ فوارہے میں کداس میں اُون کوگل کوز مرونبیم مقصود ہے جو آیت ذکورہ میں ظاہر کے فلات ناوبی کر کے سبم اللّذ ترک کرنے کو جا تزوار دینے میں -

بیم دج ہے کفحابہ و ابعین اورا نم عبدین سے لے کرمتافرین فقہا کک بھی اس سے بی تقق بی کرمان بُر جو کرکوئی شخص ذہیر برالٹرکانام لینا جھیوڑوے نووہ ذہیر نہیں مُرار ہے کھانا اس کا حرام ہے ام بیر منط نظس براجاع است نقل کیا ہے رکذا فی الہدایہ)

اِن صنایت کی تصویحات اورا قرال کوئژراننل کباجائے توابک ٹری کناب سی کی بن جانے صبی کا رہما وکیمنا وگوں کے ہے آسان نہبراس لئے اُس بی سے کچھافتھا ر کے سانے مبتدرہ ٹورنٹ نعل کیا جائیگا۔

ا دار شخفیفان اسلامبه کی نگیبس یا انتباس

خبسم وین کریاں دو منے برائریں ایک سلان کا ویئے اور اوس پر النگرا اوس کا فاقعی مٹر وا دورے ابل کا برکا اور کی است میں بری است میں کوئی اختا میں بری است میں بری است میں بری است میں بری است میں است کے ذباع کی حب حب البت و کو مراسستاد بین الم کنا ب کے ذباع کی حب حب البت و کو مراسستاد بین الم کنا ب کے ذباع کی حبات جون کر آن کرم میں فرکور ہے اس کے متعلق میں کہ و نا بعین اور فتهائے است میں انتخاب میں اس کے متعلق میں کہ ان کے اور دبا جائے گا حب برایا تکانام میں کہ بری موں کو اور دبا جائے گا جس برایا تک کا اس کے موں کا اور دبا جائے گا جس برایات کا اور دبا جائے گا جس براور میں کا دو دبائے میں جائے گا اور دبا جائے گا اور دبا جائے گا اور دبا ہے جس برایات کا نام دبیا میکوم ہو را ور معتی حضرات نے اس کے گوئی ہا مربی کا نام دبیا میکوم ہو را در معتی حضرات نے دبال کا کا میں کہ کا نام دبیا میکوم ہو را در معتی حضرات نے دبیال کا کہ میں کہ کا میں کہ کا میں کہ کا نام دبیا میکوم میں کا میں کے گوئی ہا مربی کا نام دبیا میکوم میں کہ کا میں کا میں کے گوئی ہا مربی کا نام دبیا میکوم میں کا کہ میں کا تعقید کا نام دبیال کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کو کہ کا کہ کا

الم ننافعی رحمته الله علیه کے مسلک پرایک نظر

اس معاملہ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کر مفرت افع شافعی رحمۃ الله ملید کا اصل ندمیاس مستعملی کی بیات کی بی

وان نسى وكذلك ما اصبت بشئ من سلاحك الذى ببود في الصيد -

دكتاب الكم م ٢٧٠ ج ٢)

ونقریباً ببی عبارت کنب الکم کنا بالصید والذبائع طاق حلد ۸ بب بھی ذکور ہے ) ۔ ترحجہ اللہ اگر و بچر لیس ما لنڈ کہنا مجول جائے تویہ و بچہ کھانا جا کہ ہے ہم پڑکہ سلمان دراصل اللہ ہی کے نام پر فریح کرتا ہے اگر چرز نبان سے ام بنیا محبول گیا مواسی طرح حب تم نے اینا کوئی مجھیار تیرونفی و جوشکار کے مبرن میں واض موجانا ہے محبینیکا واور سبم اللہ بڑھنا معول گئے ؟ اس عبارت سے تو پیملوم مونا ہے کہ ام شاخعی رحمۃ اللہ علی جمہورہ متت محدمطابی ترک سبم اللہ کوصرف نسسیان کی مشورت میں جا کہ توار و بیے ہیں ۔

اس منشاس كتاب ك باب وبائح المركماب بم ومايله

فاذا زعم واعم ان المسلمان شى اسم الله تعالى أكلت دبيسته وان توكه استخف فا لمرتوكل دبيسته وان توكه

ترجر: اگر کو فی کہنے والا بہ کھے کا گرمسلان بنت ذیج اللہ کا نام بینا مجتول موائے تواس کا ذیبی کا بائر کا دراگر اُوں نے اللہ کا نام بینا نصداً بوجرات خفاف بینی لا بروائی کی بنائر جھوٹرا ہے تو اُوں کا ذیبی نہیں کھا! مائے گا۔

کھیوڑا ہے توان کا ذبیح ہیں کا ایک یہ کو کو اللہ میں کا ایک ہے کہ کو کا کہ سے کو ورا ہے دوا ہیں ملکم ہوئی۔ ایک یہ کو کھو کر کہ سے عارت سے دوا ہیں ملکم ہوئی۔ ایک یہ کو کھوڑا ہے توان کو خریجا ای شافعی کے طور پر سیم الند کہنا حجوظ اسے توان کا ذبیجا ای شافعی کے خرنکہ ہمی حوام ہے۔ اب ایک صورت زیرا تخلاف رہ گئی حیس کا ذکر بیال نہیں کیا گیا ہو یہ کرکسی نے سیم الند کہنا حجوظ او تعدا ہے مکر ان انتا تی طور پر ایسا ہوگیا ہے مالند کہنے ہے ہے بروائی با سنخفا ف تقصوف ہیں او کہ جازا س عبارت سے مفہوم ہوتا ہے۔ یہی قول الشہیہ کا تفسیر قرطبی نے اس حارج نقل کیا ہے۔ مقال الشہب تو کل ذبیجہ کا انتسب نے عمدا الاان سیکون حسنخفا دلفتہ قرطبی گئی ہوئے اور اس کا ذبیجہ کھا یا جا ترجہ التہ ہے مگر حیب اور نسان کے طور پر سیم کے طور پر سیم کے موٹر ویا ہے گؤں کا ذبیجہ کھا یا جا سیم کے حیب اور نسان کے موٹر ویا ہے گؤں کا ذبیجہ کھا یا جا سے مکر حیب گئی نسان کی اخراز ہے جس کے صور پر سیم کے موٹر ویا ہے گؤں کا ذبیجہ کھا یا جا موٹر اور اوس کا ذبیجہ کھا یا جا کہ سیم کے موٹر ویا ہے گؤں کا ذبیجہ کھا ہوئے کے ہوئے یہ میں دو مرے ملاد نے استخفات کی حکم کہ نفظ تھا وان استعمال کیا ہے۔ رہوئے مقد سے مکر کے موٹر کے مقد سے مکر مقد کے ہوئے یہ برائے تا میں دو میں اس کے مقتل یہ الفاظ ہیں۔

وکل هذافی غیرا لمتهاون واما المتهاون فلاخلاف ا نمها لاتوکل دیسته نخسویدیا خاله این المحادث والبشیر والمتهاون هوا آذی به کومنه فالك کشیرا والله اعدم و (وکره فی تغییرالمظهری سرته الاتما مطاحی کشیرا والله اعدم و (وکره فی تغییرالمظهری سرته الاتما مطاحی کشیرا والله اعدم و ترکیس سرته الاتما مطاحی کا تحداد نهای کرسم الله کمن کو تهاون کے طور بر نه جهورا مولیکن تنهاون کے باره بین کسی کا اختلاف نهای کراس کا ذبیر حرام ہے کھانے کے فابی بہیں ریر نول ابن مارث اور بشیر کا ہے اور متعاد و وضح می ہے اور متعاد کی معافر و ویر کرا میں کہ الله کا محداد کرا میں کا محداد کرا میں کا محداد کرا میں کا وقت کے معافر و کو سرے ملا رجنوں نے قصدا کر تسمید کے با مجد و دیر کو معافر و کریم کو معافر و کریم کی مادت نہ معلال کہا ہے وہ اس فنوط کے ساتھ مشروط ہے کہ تیسمید استخفا فا اور نما ونا تر نم دینی اس کی مادت نہ موال کے ملک اتفاقی طور پر کھی تسمید جھیور وہا ہو۔

اور بجراس خاص سنرط کے ساتھ منزوک انتسمیہ عمداً کو برحلال کہا گیا ہے اوس کے ساتھ امام

شاقی کا وَل ظاہر یہ ہے کہ پیری اس کا کا نامحمد ہے۔جیسا کدام الو کمدابن العربی نے احکام القران میں نتن کیا ہے۔

ان تسوکها متعدد آکود اکلها ولعرفی و ماله القاضی ابوالحسن والشبخ ابویکو من وصحابنا وهو ظاهر قول انشانهی ر راحکام ابن عربی مای و مای و مای من وصحابنا وهو ظاهر قول انشانهی ر راحکام ابن عربی مای و مای و می ترجم اگریسم اور کر قعداً حجور و بیا تواس و بیری کاکها ام محروه سے محکور ام نبی بهارے اصحاب بی سے قاضی ابراکسن ورشیخ ابر بجرکا یہی قول سے اور فاہر قول ام نشانی کا جی بہی ہے ۔
اور علامہ نووی عرشانی المذہب الله بی مشرح مسلم میں فراتے ہیں ۔
وعلی مذهب اصحابنا سیکو کا سوکها دقیل لا بیکرد و المصحیح الکولادة ۔

وصیح سلم کناب الصیدوالذبائے مصالی م می اللہ میں اللہ کا بالصیدوالذبائے مصالی م ) ترجہ: سمارے اصحاب بینی شافید کے خدمب پرکسیم اللہ کا حجود نا محدوہ ہے اور معبن نے کواری سے الکار کبام گڑھیج یہی ہے کہ شافی خدمب میں ترک تسمیہ عمداً کروہ ہے۔

میں میں میں ہوئی ہے۔ اس مین میں ام شافعی کے مرمب کے متعلق امور ذیل ثابت مہے۔ مذکورہ بالانصر بجان سے اس مین میں ام شافعی کے مرمب کے متعلق امور ذیل ثابت مہے۔

(1) ذہبیررسم اللہ کا تصداً حیدان الک کے نزید کھی محدوہ ہے۔

رد، حس و بيم ربسه المدوصلاً حيوروي من بوادس كالحان بي ظاهري قول مان مان مي مطابق محدده،

دم، بركرامت كا قول مى أوس وقت مع حبكرسم الله جبورة الطورات تخفاف و نها مال كي ندم

اتفاقی ہوا ور مِرتفص بار بار ایسا کر سے اوراس کی ما دن نبا کے وہ نہاون واستخفاف میں وہل

مے اُوں کا ذبیر حبروا مت کے قول کے مطابق ایم شافع کے نزدیک بھی حرام ہے۔
اسس سے معلوم مجاکرا می شافع کی طرف مطابقاً منزوک انسببہ عداً کی ملت کو منہوب کر دینا صحح نہیں بکہ حبروائمت کی طرح متباول فی ترک انسببہ کے ذبیمہ کو وہ بھی حرام کہنے ہیں نبیز جس کو صلال کہا ہے وہ بھی کرامت اور گنا ہ سے خالی نہیں ۔ اور جمبور ملاداً مت اس صورت کو بمی فطعی حرام اور دبیم کو مروار فرار دینے ہیں راسی نئے صاحب مابیا نے ایم شافی کے اس قول کو اجماع کے خلاف فرار دہاہے اور اللہ کے اللہ اللہ علی حالم اور دہاہے اور اللہ کے اللہ اللہ میں ۔۔

وهذا القول من الشافعيُّ منالف الاجماع فا نه لاخلاف فيمن كان فبله في حرمة متوك السبينة عاملاً وانما الخلاف بينهم في متووك السبينة فاسبا فمن مذهب على وابن عباس انهيل فمن مذهب على وابن عباس انهيل

بخلاف المتووك المسمية عامداً و لهذا قال ابويوسف ان متووك المسمية عامداً لا يسع فية الإجتباد ولوقضى القاضى بجواذبيعه لا ينفد دكون، منا لمفا للاجماع ربايد كأب الذابع الإيفند دكون، منا لمفا للاجماع مرجم: -امم شافئ كاي قرل اجماع كامن المن بي كودكم الم شافئ سے بہتے تصداً بسم الله حجور سے بوئے فلات سلعت صالحين مي حجور سے بوئے فلات سلعت صالحين مي سے وہ بحول رئيب ما الله جور مرب يہ مركبا اور حضرت على ابن عرب يہ مركب مي ما فور حام برگبا اور حضرت على ابن عرب يہ مركب يہ سے كر جوك سے الله جور مرب من كا فرب يہ مركب اور حضرت على ابن عرب ما كا فرب يہ مركب الله فصداً جور وي كم مي مود

اس کشے اہم ابربرسٹ نے فراہا کہ متروک انسیۃ ماماً میں منہ اختہادوا خلاف کی گنجائش نہیں اور اگر کوئی قامنی اور کے میں کے بیے کے جا کر بیرنے کا فیصلہ ویدے تواس کا فیصلہ می ضلاف اجاع مونے کے سبب نا فذنہیں -

صاحب بدابر کے اس کام سے علوم برقا ہے کہ آئم شافی سے پیلے صحابہ د ابعین مرکسی کا یہ قول ، نہیں کرجس ذیح برقصدا بسم اللہ مجھوڑ دی جائے وہ حلال ہتے گرابن کٹیرٹ نے سورہ ا نعام کی تفسیر بیں مدایہ کے اس نقل ا جماع براس سے تعب کا اظہار کہا ہے کہ ابن کثیرہ نے اس مستلے میں الم شاقی گئی تا نید میں حضرت ابن عباس الم ابوطار ابن الی رباح کا قول بھی ذکر کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ۔ وحسی عن ابن عباس وابی هسد سے ق وعطاء دابن کیسی میں ابن عباس وابی هسد سے ق وعطاء دابن کیسی کے

ترجمه ينى يرمي كماكيا ہے كديبى قراح مدرت بن عباس البير دواورعطاكا بى ہے۔

یہاں یہ بات یاور کھنے کی ہے کرابی کثیر نے ان صفرات کا یہ نول بھینفہ نمریف نفل کیا ہے مینی یہ کا بیا کہا ما تا ہے دنواس کی کوئی سندا ورحوالہ ویا اور نہ اس پر جزم کا المهاد کیا ہے۔ بہروال ابن کنیر نے بہال کی سے ببلے کوئی اس کا قاتی نہیں تھا اور تغییر قوطبی میں نواس قول کی موافقت میں مہن سے صحابرہ و تا بعین کے نام شار کر دیتے ہیں، الی کے الفاظ یہ ہیں ،

ترجہ، الراب الد کو جھور دیاخا ہ نصداً بانسبانا اس کو کھا سکتے ہیں میں قول آلم شائی اُور حسن بھری کا ہے ۔ اور ایک روایت میں ابن عاس الوہریہ عطا ریسدید بن مسبب حسن حار بن زید اور عاض الوہ تا ہے علی سال میں میں ہوئی تعدا الرحمٰ بن ابی میائی تقاف مسیم منعل ہو اس میں میں فرطی خوا میں اور افعات میں حضرت حسن کا قدل توجر مر دھیں کے الفاظ سے فرکی ہے ، باقی اقوال کو وہی بھینے قریض نفظ "روی اسے بغیر کسی سند اور حوالہ کے تکھا ہے ۔ بہرطال اگر یہ بات ہوجات کر اس میں ہے توای اس اشکال کا بہتے ہی یہ جاب توای کو خلاف اجماع نہیں کہا جا اس اشکال کا بہتے ہی یہ جاب دیا ہے کہ ایک خوات کا جاتم ان میں ہے توای کے دائی شافی کے سوابا تی حضرات کا جرافتان ہے وہ عام نہیں میک صوت نے دائی شافی کے بہر اور اس کے جا مقابل میں بھول گیا نے قوان حضرات کے نز دیک وہ ذبیجہ بغیر آسیہ کے بھول کہا نے قوان حضرات کے نز دیک وہ ذبیجہ بغیر آسیہ کے بھول کہا نے قوان حضرات کے نز دیک وہ ذبیجہ بغیر آسیہ کے بھول کہا نے قوان میں کا قول بیسے کہ جول کہ بھول کہا نے قوان میں کا قول بیسے کہ جول کو بھی تھول کہا نے قوان میں کے بھول کہ بہت سے حضرات صحابہ و تابعین کا قول بیسے کہ جول کے بھول گی تو ذبیجہ بغیر آسیہ کے بھول گی تو ذبیجہ حضرات صحابہ و تابعین کا قول بیسے کہ جول کو بسرائی میں دیں ہوئے کہ بھول گی تو ذبیجہ صلال ہیں ۔

وقال ابن عباس من نسی خلابات (صیح نجاری تناب الذبائے جلدودم) ابن عباس فراتے ہیں کرچشخص سعم النڈ کہنا میکول گیا ' توکوئی مضائق نہیں۔ دذیجراس کا حلالہ ہے)

اگرابی عارض کے نزد بک فصلاً اور نسیانگ سرحالت میں نزک سبم اللہ میں کو ہم اُتھ تہ ہوتا اور وہ وہ دونوں کو صلا کے بار معنی ہونے بی ؟ اس سے معلوم ہوا کہ حفر ابن عباس کا قدل صوت نسید بیان کی صورت میں اُن ابن عباس کا قدل صوت نسیدی صورت میں اُن کے نزد بک و بعد اور فصداً ترک نسیمیدی صورت میں اُن کے نزد بک و بیجر حلال نہیں ۔ جبیبا کہ صاحب بدایہ نے فرایا ہے اور خود ما فظ ابن کو نیز رونے اسی آب کے ذیل میں بیال ایم شافع کی موافقت میں ابن عباس اور ابد سریر اُن اور عطام کا قدل نقل کیا ہے ۔ اسی سلسم میں اُسکے میں کر وُدہ معنے ہیں۔

المذهب الثالث في المستلة ان تدل البسلة على ذبيحة نسبانا لم يضيرو التندكها عبد المرتبيل، طذا هو المشهور من مذهب الامام مالك و

احمد بن حنبل وبه يقول ابو حنبينة واصعابه واسعق بن واهويه وهوالحكى عن على وابن عباس و سعيد بن المسبب و عطاء وطاؤس و الحسن البصرى وابى مالك وعبد الرحلن بن ابى ببلے وجعفر بن محمد و دبیعة بن عبد الرحلن - دابن كشير من احد)

تعدد تیسرا مرب اس مسلے میں بہے کا گرب م اللہ کو ذبیح برنسیا اً ترک کردے و مطنین اور اگر فصداً ترک کردے نوطال نہیں بہم شہر ندب ہے الم مالک۔ احمد بن طبل کا اور اس کے قال میں الوحنیفہ اور ان کے اصحاب اور استی بن راموں ۔

اور وہی روایت کباگیا ہے حضرت علی ابن عباس سعید بن مسیب عطاء رطاؤس حن بصری ابواک عبدالرحمٰن ابن ابی المیلے جعفری محدر بینر بن عبدالرحمٰن سے -

آپ نے ملاحظ فر ابا کراس جگہ ابن گئیر نے تفریدا اون مام حفات کے ختلاف کوم ب نسیاں کی صورت بین تھیں کیا ہے۔ کو طبی اورخودا بن کئیریں ائی شافی کی موافقت میں ذکر کیا ہے۔ اس سے معکوم ہوا کہ ان تام حفرات کا اخلاف صون نسیاں ہم المنڈی صورت میں ہے۔ عمداً ترک کرنے کی صورت میں ہیں جب کسی نے ان کا قبل اللہ شافی کی موافقت بر بقل کردیا ہے۔ کہ اس بنیاد بہت کہ ایک جزوینی بصورت نسیان ترک نسمیہ میں برحن تسمیہ کے ایک جزوینی بصورت نسیان ترک نسمیہ میں برحن ترک نسمیہ میں برحن ترک کو ایک ان محفول موں ، ایک الم شافی کی موافقت میں دومرا خلاف میں جب برحن میں معمول بروہ قول موں ایک آخری قول موں ایک الم میں ایک فقیہ کے خواہد تھیں افران مورا دوہ تول موں ایک ان محب برحن میں معمول بروہ قول موں ایک آخری قول مورا دو تا ہی ایک مقب کے خواہد تا کہ دور اس مورا دو تا ہی ترک کردیں قران کا ذبیجہ معلال ہے ان حضرات کے قول کو کمی معمل نے تساما کہ کہ دور اس مورا خفات میں تول کردیں قران کا ذبیجہ معلال ہے ان حضرات کے قول کو کمی معمل نے تساما کا میں کہ موافقت میں نقل کر دارہ تو گون کا ذبیجہ معلال ہے ان حضرات کے قول کو کمی معمل نے تساما ایک موافقت میں نقل کر دارہ تو گون کا ذبیجہ معلال ہے ان حضرات کے قول کو کمی معمل نے تساما ایک شافع کی موافقت میں نقل کر دارہ ہو گون کا ذبیجہ معلال ہے ان حضرات کے قول کو کمی معمل نے تساما ایک شافع کی موافقت میں نقل کر دارہ ہو گون کا ذبیجہ معلال ہے ان حضرات کے قول کو کمی معمل نے تساما

خلاصہ بہ ہے کر بہال نمن مستلے الگ الگ ہیں۔

ا- مسلماندں کے ذبیر براللہ کا نام قصداً مجور دبا۔

۲ - مسلمانوں کے ذہبجہ میں سہواً دنے! اُ بسم اللہ کا ترک موجا ما ر

٣- الإكتاب ك ذبائح جن بإفصدًا الله كانام نهين لياكبار

ان ميسے أخى دوستكوں ميں توصحاب وفا ملين اورا فر مجتدين ميں نظافات ميں ميكو يہدے مسله

یں ام شافی سے پہلے کوئی اختان نہیں بعض مصنفین نے آخری دوم سندن میں الم شافی کی موافقت کرنے والوں کا قول کہیں سے مبعن صفات کول شافی کی ا ثیدم بھی تقل کردیا ہے جس سے مبعن صفات کو مفاطر کی ا ثیدم بھی تقل کردیا ہے جس سے مبعن صفات کو مفاطر کا ایم ان شافی کی موافقت میں بھی کہ اور اگر با لغرض میں تسلیم بھی کہ باجائے کہ ان میں سے ایک دوقول با ایم شافی کی موافقت میں بھی مسلمان کے تفسداً ترک میں تسمیدی صورت میں بھی ذہیر کو حلال فرار دینا اون کا مسلک موز حمدورا میت کے بالمقابل ایک دوقول کو منافی اجاع نہیں کما جا سکت ۔

میساکه اسی آبت کی تغییریں ابن کنیرے ابن جریرے حوالہ سے تکھا ہے جس کے افاظ یہ بی ، ۔ الاان فاعدة ابن جدید انبه لا یعت بر فول الواحد و الاثنین مخالفا لقول الجسمود فیعد ما اجماعًا فلیعلم هذا وا ملله الهوفق ۔ دابن کیرمنظ ج۲) مگر ابن جریرکا فا مدہ یہ ہے کہ وہ ایک دوفول جرجم درکے مخالف برل اُؤں کا اعتبار نہیں کرتے بکرجم درکے قول کوا جماع ہی فوار دبتے ہی الی کوخرب بجد لینا جا بیئے ۔

یہی دوبہ سے کوا نمرشا فعید میں سے بھی بہت سے محقق حضرات نے ایم شافی کے اس قول کوا ختیا بنیں کہا۔ ایم غرالی رحمۃ استر ملیکی جلالت شان سے کو نسام سلمان وافقت بنیں کوریہ بھی سب کومعلیم ہے کہ ان کافقیہ جسکک ان کی پیروی ہے مگراً نموں نے احیا۔ اسلوم کتاب الحلال والحوام میں اس مسئلہ برجث کرتے موایا ہے۔

لان الایة ظاهرة فی ایجابها والاخبار منواترة فیه فانه صلی به لله علیه وسلم فال الای الای الله عن الصید اذا ارسلت کلبك المعلّم و ذكرت اسم الله فكل و نقل ذك مل التكوروند شهر الذبح بالبسملة و كل ذلك يقوي دليل الاشتخاط واحيا والعلوم مصرى مين اح ٢)

المجار كيزكم آبت قرآنى سيري كابرس كراسم الله رفيضا وبجربرها حب سيدا وراحاديث التسكه ميرمنوا تربي كبيركم أن التدمير الله والماديث التسكه ميرمنوا تربي كبير كم منواتر بيركم بيرمنوا تربي التدمير كما الله والمدير المربي الله والمدير المربي الله المربي المنت المربي المنت المربي المنت المربي الله المربي المنت المنت المربي المنت المربي المنت المربي المنت المربي المربي المربي المنت المربي المر

ادراب کثیرنے ایک شافعی المذہب عالم ابوالفق حمد علی طائی کی کتاب البین سیفقل کیا ہے کہ اُنہوں نے شافعی المذہب ہونے کے باوج و متروک التسمیہ عامداً کو حلال نہیں کہا۔ دابن کثیرہ اللہ اللہ سر و اُنعام،
یریجٹ خاصی طویل مرکئی میکن اس کی مزورت اس لئے تقی کہ ملک بی ج نقذ مشینی و بیرکا پیبلا باجا راہے اُوں کی تمہیداسی بحث سے اُنھائی گئی ہے کہ و بیر بربسم اللہ بیشا کو اُنٹر عی اجمیت نہیں رکھنا بھسلان اُنہ ملان اُنہ ملان اُنہ ملک بی جو اُنہ اُن مشکل کا مند باویل اس مسئلے کو دو مربے مسائل مثلاً و بائے اہل کتاب اورنسیانا ترک کروسے تو و بیرے حال اورنسیانا ترک کسم اسٹری مناف میں سے اپنے اورنسیانا ترک کسم اسٹری منافی میں کے ایک اختاد فی مشد بنا وبا گیا بھرا توال ممتلف میں سے اپنے مطلب کے مطاب کے مصاب کے مطاب کے مطاب

مالا بكديها رحس قول كواختنا ركبا جار دائد و محالم و تابعين اورا كمه مجتهدين مي ايم شافئ كے ايك وَل كے سواكوئى اس كا قائى نہيں۔ اُ ورائم شافئ كے قول مي جوفي سيال اون كے نزد بك بھى معفی صورتي منزوك التسميد عاملاً كى حوام بي اورجن كو جائز كه الون ميں ظاہر ند ب ان كا يہ ہے كہ وُہ بھى مكروہ بي بھر بھى امت ملادشا فعيد نے بھى اس منت مي مجهوري كے قول كو ترجيح وى بحرب كى تفصيل آگے آئے گى اور وجرائس كى قوان كى وہ واضى آيا بات ميں جن ميكسى تا ويل كي مخبائش نہيں . بھراحادیث متوانزہ نے اس كوا ور بھى نا قابل تا ويل بنا ميں بيا ہے ہے۔

## ذبائح ابل كناب كاستله

قرآن کریم نے متعدد آبات بی فربیر براللہ کانام لیف کونندط منروں بلا کریہ واضح کر دبا کہ جانور کا ذہیم عام کھانے پینے اور برتنے کی چیزوں کی طرح نہیں بلکہ اوس کی ابک نشرعی اور ندم ہی جینیت سے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی غیرسلم کا ذبیح ملال نہ موکیونکہ وہ اس اسلامی با بندی برا بان می نہیں رکھنا کہ اسٹر کے نا دسے جانور حلال ہزنا ہے۔ اس کے بغیر مروار مرحا تا ہے

میکن سورہ مائدہ کی آیت مذکورہ نے اس میں سے کقاراہل کتاب کومستنٹی کردیا ہے۔ آیت کے الفاظ برہیں۔

البيوم ا حل تكمرالطيبات وطعام النّذين اوتوانكتاب حل تكموطعا مكمر لهـ مـ والمحصنت من المؤمنات والمحصنت من الّذين من النّذين اوتوالكنّاب من قبلكعر ( المدُم هـ)

سمج ملال مُن تم كوسب ستفرى چيزى اورالى كناب كاكهانا نم كوصلال بياور تمارا كهانا

اُون كوملال بيدا ورحلال بين تُم كو بإكدامن عور قبن سلال اور بإكدامن عور نبي أن سي سيح ب كو دى كُي تاب تم سع بيط -

سورة ما تده کی تیسری آبت میں مذکور تفا الیوم اکملت بکر دیدتی مینیم فی آج نها الیون کا ملک دوبا اورا بنی نعمت تم پرتکل کردی اس با بخوبی آبت میں الیوم احلت لکد المطیبات کے الفاظ سے اسی طرت اشارہ ہے کہ حطیبات تم براب ملال رکھی گئی ہیں وہ مہیشہ کے لئے ملال ہیں ابکسی نسخ کا احتال نہیں ریبال یہ بات بھی قابل نظرے کہ اس آبت ہیں اوّل نومسلانوں کے لئے طیبات مینی باکیز ہ جیزوں کے حلال کرنے کا ذکر فوابا اس کا ظاہری تقاضا نہ تفاکہ کا رخواہ مشرکین مول با ابل کنا بکسی کا مارا مُوا جانورمسلانوں کے لئے ملال نہ مو کم بوکہ کوہ بظاہر طیبات میں واصل نہیں، مگراس کے بعد وحلمام مارا مُوا جانورمسلانوں کے لئے ملال نہ مو کم بوکہ کوہ بظاہر طیبات میں واصل نہیں، مگراس کے بعد وحلمام اللہ نہا ہا کہ اس کے اندین اور دیر باگیا۔ اسی طرح ال کم مارا کم کا خوری سے سمال نہ دے نہا کہ کا حال کے انور میں اسے تو میں مارا کہ اس کی فعیل بحث تو آگر آ رمی ہے۔

بہاں ایک جملہ اور قابل خور ہے۔ طعام تھر حل لھد بینی مسلمانوں کا کھانا اہل کتا ب کے لئے ملال ہے ۔ اس میں یہ سوال ہے کو سلانوں کا کھانا توسیمی کے لئے معلال ہے ۔ مشرکین کے لئے ہی منوع نہیں۔ مجوز سری کبار کتا ب کے لئے فاص کر کے کیول ذکر کمیا گیا؟

ملما متفسیر نے اس کی کئی وجرہ بیان قوال ہیں ان میں سے زیادہ اقرب وجہ یہ معکوم ہوتی ہے کہ اس بیت سے اللہ میں اس کے خوائی کے ساتھ وو معا عول کی اجازت ۔ دور میے ان کے خوائی کی اجازت ۔ دور میے ان کی عور تول سے نکاح کا حواز ۔

اس جگہ اہل کمآب کی تحصیص سے مقصود ان دونوں معا لموں بی ایک فاص فرق کا اظہارہے وہ بیکوها اور اس کے دائے کا معالمہ تو دونول طرف سے جا توہے۔ اہل کمآب کے ذبائے مسلمانوں کے لئے اور سمانوں کے اہل کا ب کے دبائے کہ مسلمانوں کے لئے اور سمانوں کے اہل کا ب کے دفیا جا تر ہیں گڑ کا معالمہ ایسا نہیں اس میں جازص نہ کی طرفہ ہے کہ مسلمانوں کے رائے اہل کہ کہ کی حورتوں سے سما کا حام مسلمان عورت کا حام کا معالمہ ایسان عورت کی اجازت مسلمانوں مورت میں بیان کر دبا۔ اس کے بعد کا ح کے مسئلے میں صوف نسام اہل کمآب کی اجازت مسلمانوں کے لئے منصوص کرکے بنا دی جس سے معکوم ہوگیا کہ مسلمان عورت کا محل حام کہ موسے جا تر نہیں۔ موسے جا تر نہیں ۔ تا دی جس سے معکوم ہوگیا کہ مسلمان عورت کا محل حام کہ تربیکیا جائے توجا رسوال فا بل تورید کا محل موسے جا تر نہیں۔ آ میت نہ مکورہ کے الفائل کی مشریح وقفیہ رکے بیٹر مسلمان دیر بجٹ کا مخبر برکیا جائے توجا رسوال فا بل تورید

دا، اوّل يه كدابل كناب مصيكون لوك مُراه بي -

دم) وومرسے يوكر طعام الل كتاب سے كيا مُراد ہے ـ

د٣، نيسري ببركه مام كفاري سے طعام الل كما بكو حلال فرار دينے كى مكت كيا ہے -

دم) چرتھے یہ کہ طعام اہل کِتاب سے اُن کا سرکھانا بلاسی فید و مشرط کے مطلقاً مراد ہے کہ وہ جوگچید کھاتے میں وہ سب سدانوں کے لئے علال کردیا گیا یا صرف وہی کھانا مراد ہے حواسلامی اسول کے لیا کا سے مسلمانوں کے لئے علال ہے ۔

بہد سوال کا حراب گذشتہ مخرر میں محوالہ تفسیز فرطبی ملا عبد معصرت عبد الله ابن عباس کے بیان سے میں اسے میں است م برآ جیکا ہے کراہل کمنا ب سے مراد بہود و نصاری ہیں ۔ اور نفسیر محرمیط ہیں ہے

وظاهد فوله اوتواالكتابانه مختص بني اسرائيل والنصارئ الدّى نزل

عليهم التوراة والانجيل ر ماكاج م

قرآن کے الفاظ الذبن اوتر اکتاب سے ظاہریہی سے کریہ بنی اسرائیل اور نصاری کے ساتھ مخصوص سے جن برتورات وانجیل ازل مرآل سے -

اورخود فران نصر کیات سے بہ بھی نابت ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں جربیرد و نصاری موجُد تھے
اورجن کے کھانے اور عور تدل کی صلت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے بیر کوئی میرو و نصاری ہیں جن کے
بارے میں قرآن کرم نے بہ بھی تصریح فرا دی ہے کہ یہ لوگ اپنی اسمانی کٹابوں میں تحرایت کیا کرنے تھے ، اور
یہ کہ اُنموں نے حصرت میسی ادرمر کی جا است کی کو فعدا تعالیٰ کا شرکیا ورمعبُود بنا رکھا تھا اور اسی لئے قران کی انسان کو کا فرقار دیا ہے ۔
نے اُن کو کا فرقار دیا ہے ۔

لفندكفوا تذبن فالواان الله هوا لمسبح بن حوبير

كافر موسكتے وك وك جنول نے كها كرائٹ تومسے بن مريم ہى ہيں۔

اس سے معلوم ہوا کہ طعام اہل تناب سے صلال مونے کا اس آئیت بین درہے آن اہل کتاب کے سے بین مندوری نہیں کہ وہ اصل تورات وانجیل برعمل کرنے مول بلکہ وہ سب بہود و نصاری اس میں وہلی براصلی تورات وانجیل میں تقریف کرکے نشرک میں بنالا مو گئے تھے اور تورات وانجیل کے بہت سے احکام کو بھی بدل ڈالا تھا۔ تفسیر ابن جریر - ابن کشیر بجر محیط وغیر میں تمام صحابہ ذبا بعین اور جمہورا مت کا بہم سلک نقل کیب گیا ۔

صرف مم کے بیروی نصرانی مجفیقت دسرینے اس میں داخل نہیں

آجکل پورپ کے میسائی اور بینو بول میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جوائی مردم شاری کے اعتبار سے میروی یا نصل فی کہلاتے ہیں مگر ورختیقت وہ فکدا کے دبونکا اورکسی فرمہب ہی کے قائنہیں رنہ تورات وانجیل کوفلاک کتاب مانتے ہیں شعوبی علیما السلام کو التذکابی و مینیمرنسیام کرتے ہیں ریہ ظاہر سبے کہ وہ کف مردم شاری کے نام کی وجرسے المی کتاب کے عکم میں و آئی نہیں جوسکتے مضاری بنی تغلب کے بارہ ہیں جو صفت علی کرم اللہ وجہ نے فوایا کہ الن کا ذبیح صلال نہیں ۔ آئی کی وجر ہی بلائی ہے کے بارہ ہیں جو صفت علی کرم اللہ وجہ نے فوایا کہ الن کا ذبیح صلال نہیں۔ آئی کی وجر ہی بلائی ہے کہ بارہ ہیں جو صفت علی کرم اللہ وجی نے والے کہ الن کا فریح صفت علی کرم اللہ وجہ کا ارتبادیہ کو دین الن المحد و دوالا انسان تھی اللہ عن علی فاہم المد یہ مستقری ہے اللہ شوجہ حالے المد یہ مستقری ہے ہے اللہ میں دوالا انسان تھی ہے اللہ عن ما مرہ )

ابن جزی نے سند کے ساتھ حصرت علیٰ کا یہ قرل نقل کیا ہے کرنصاریٰ بن نغلب کے ذبائے کونہ کھاڈ کیونکر اونہوں نے خربب فصائیت میں سے نٹراب نوٹٹی کے سواکچھ نہیں کیا۔ امام شافعیؓ نے بھی سندھیمے کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

حصرت على كم الله وجد كربن تعلب كي منتقل يبي معلوات بنيس كروه بدوي مين نصراني نهيس ميس اكرونطاني

كہلاتے ہيںاس ليے اُن كے ذہير سے منع فرايا -

جمهُور صحابه و نابعبن کی تفیق بریخی که بریمی عام نصانمه بری کی طرح میں باکل دین کے منکر نہیں اس لینے اُوندوں نے آن کا ذبی بھی حلال قرار دیا ۔

وقال جهود الامته ان ذبیحة كل نصرانى حلال سواء كان من بنى تعلب ادغيرهم وكدنك اليهودى و تفيير قرطبى شكري ٢)

اور عمبورا متنت کہتے ہیں کہ نصرانی کا ذہبے حال ہے خواہ بنی تغلب ہیں سے جوہا اُ ان کے سواکسی دکومسرے فبسیار اور جماعت سے مو اسی طرح سر میروی کا ذہبے بھی صلال ہے -

خلاصہ بیر بئے کہ جن نصرا نمول کے متعلق بیات تقینی طور رہمعلوم موجائے کہ وہ فحدا کے وجُود ہی کو نہیں مانتے باحض ت و می دیا علیا اللم کو اللہ کا نبی ہی نہیں مانتے وہ الل کناب کے حکم میں نہیں -

### طعام اہل کناب سے کیا مُراد سے و

طهام کے نفوی معنی کھانے کی چیز کے ہیں جس میں ازروئے اخت عربی ہوسم کی کھانے کی چیزی دہل میں ایکن حمہورات ہے کیزئد گوشت ہے کیزئد گوشت سے کیزئد گوشت کے سوا وور پری اشیار اور فق بہیں کھا نے کے سوا وور پری اشیار اور فق بہیں کھا نے بینے کی خصک چیزی گیہوں، چنا، چا ول اور مجل وغیر مبرکا فرکے اتفاکا مسلمافوں کے لئے ملال وجائز ہیں اس میک کا کو فالات نہیں اور جس کھانے ہیں انسانی صنعت کو دخل ہے بیسے بی کوئی دوئی ۔ نزکاری دینے و اس میں چیکر کا فوائن سے احتیاطاس میں دغیرہ ۔ اس میں چیکر کا اور اعتوں کی طمارت کا کوئی تجروسہ نہیں اس لئے احتیاطاس میں مین میں احتیاطات میں میں کوئی میں میں میں میں میں احتیاطات میں میں میں اور کا خودت شدید استانی و فول میں میا بہت کے اس میں جوال مشکون میت پرستوں کا حدید اس میں جوال مشکون میت پرستوں کا حدید اس میں میا بہت کی اور کا حدید اس میں میا بہت کا میں میا بہت کی است کا احتیال وور میں میا بہت ۔

فلامدیہ ہے کداہل کتاب ورو وررے کفا رکے دی میں جوفرق مشرعاً ہوسکتا ہے وہ صرف اُن کے ذ ذبائے کے گوشت میں ہے۔ اس نئے آیت فرکورہ میں باتفاق اُمّت طعام اہل کتاب سے مُراد اُن کے ذبائے ہیں۔ اہم تفییر قرطبی نے مکھاہے۔

والطعام اسعر لما بوكل والذبائح منه وهو هها خاص بالذبائح عندكتير من ۱ هل العلم بالتاويل واما مًا حِرم طعامهم فليس بداخل في عموم الخطاب وقرفي مكت ٢٤)

نفظ طعام برکھانے کی چزکے نفے بولا جاتا ہے جس میں ذبائے بھی والی بی اور اس آیت برطعام کا نفظ طعام دوائے کے لئے استعال کیا گیا۔ اکثر علی منفیر کے نزدیک اور اہل کتاب کے طعام میں سے ج چزری سلما فول کے لئے حوام میں مجہ اس عوم خطاب میں واحل نہیں۔

اكس ك بعدام فرطبي في اس كامزيد تفضيل اس المرع بال بسيران ب--

لاخلاف بین العلماء ان مالایمتاج الی ذکا قاکا لطعام الدی لاعادلة بیه کالفاکهة والبرجا تزاکله ا دلایفترفیه تمک احد والطعام الدی تقع فیه المحادلة علی ضربین احدها ما فیه محادلة صنعة لا تعلق لها بالدین کخبزه الدهی وعصره الویت و غود فهذا ان تجنب من الدمی فعلی وجد التقذر اوالضهب الثانی الدتری والنیة

فلما كان الفياس إن لانجوز ذبائحهم كما نقول انه لاملة لهم ولاعبادة مفولة لكن رخص الله تعالى في ذبائحهم على لهذه الأمة واخرجها النص عن القياس على ماذكونا من قول ابن عاس " و ترطبي سرره الله مكت ٢)

علاد کے درمیان اس میں کوئی اختلاف بہیں کروہ چیزی میں جن فدکا فا کی صرفردت نہیں کہا مثلاً وہ کھا ناجس ہی کوئی اختلاف بہیں کروہ چیزی میں جن وغیو، اس کا کھانا جائز ہے اس لئے کواس میں کوئی تقرف مبنی کوئی جندال معز نہیں ہے، البقہ وہ کھانا جس میں انسان کو کھو ممل کرنا پڑتے ہے۔ اس کی دوسمیں ہیں ، ایک وہ جس میں کوئی ایسا کام کرنا پڑتے جس کا دیں سے کوئی تعتن نہ مو، مثلاً آفے سے روٹی بنانا، اور زینون سے تبل نچوٹرنا وغیو، کا فرین ایسی چیزوں سے آل کوئی بچا چاہے تو وہ محفی طبی کوامت کی بنا کی مرکزا اور وورس کا فری ایسی چیزوں سے آل کوئی بچا چاہے تو وہ محفی طبی کوامت کی بنا کی مرکزا اور وورس کا تقی من ایسی چیزوں سے آل کوئی بچا چاہے تو وہ محفی طبی کوامت کی بنا کی مرکزات ہے تو آگر جینیا کا کوئی اور خوارس کا مل فرکا فا کرنا بڑا ہے جس کے لئے دین اور نیت کی صرفورت ہے تو آگر جینیا کی اس مین کی نامی نامی کو خلاف کی طرح اس کا مل کو دیئے ، اور حضرت ابن عاس کی نص نے اس مسئے کو خلاف قیاس نابت کہا ہے۔

خلاصہ بر ہے کہ طعام الم کمناب سے مراداس آبت میں بالا تفاق علما د نفسروہ طعام ہے حس کی ملت ندمب اور عقیدہ بر موترف ہے بینی ذبیجہ اس لئے اس طعام میں الم کمناب کے ساتھ اندیاری معاملہ کیا گیا کیونکہ وہ بھی اسٹد کی جمیعی موئی کنابوں اور پیغیروں پر ایمان کے مدی ہیں اگر جران کی تخریفات نے ان کے دعویٰ کو موج وہ کردیا بیان کے کہ در کرک کو میں مثال ہوگئے ریخلاف مجت پرست مشرکین کے کہ وہ کسی آسمانی کتاب یا نبی ورشوں پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی نہیں رکھنے اور جن کمنابوں با تخصیتوں میران کا ایمان ہے۔ وہ نداختہ کی جمیعی ہوئی کتابیں ہیں بزان کا رشول و نبی مونا اللہ کے سی کلام سے نابت ہے۔

## الم كتاب كا ذبيجه حلال مونيكي محمت أورج

زرجث مسلے کا یہ تعبیر اسوال ہے اس کا جواب اکثر صمایہ و نابین اورا کہ تفسیر کی طرف سے یہ ہے کہ تمام کی اس کا جواب اکثر صمایہ و نابین اورا کہ تفسیر کی طرف سے یہ ہے کہ تمام کی اس سے بار دینے کی دھر ہے کہ مقار میں مسئیکٹوں تحریفات کے باوجودان دومشلول ہیں اُن کا مذہب بھی اسلام کے باکل مطابق ہے مینی وہ بھی ذہبے ریاں لڈکانام لینا عقیدةً صروری سمجھتے ہیں ۔اس کے بینے عابور کوممزار و میبتد اور ناپاک و

حرام قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلم کا علی میں عور توں سے اسلام میں کاح حرام ہے ان کے خرمب میں جی حرام ہے ان کے خرمب میں جی حرام ہے اور دیتے ہیں۔ حرام ہے اسلام میں کا علی اور گواموں کے سامنے موا ضوری ہے ۔ اس طرح ان کے موجود خرمب میں جو اسلام ہیں۔ ایم تفسیر این کمثیر نے یہی قول اکثر صحابہ و آلبین کا نقل فر الباہے ان کی عبار میں ہے ۔ میں سے ۔

دُوسری بات برمنگوم ہوئی کدان سب حطرت کے نزویک ذبائے اہل کتاب کے طل مونے کی وجر یہ ہے کہ مہروہ نوائے اہل کتاب کے طل مونے کی وجر یہ ہے کہ کر ببود و نصاری کے ندمید میں بہت سی تحریفات کے باوجود فرجر کام شدا اسلامی شریب کے مطابق باقی ہے کہ غیر التٰد کا نام بینا صروری سیجھنے ہیں۔ یہ غیر التٰد کا نام بینا صروری سیجھنے ہیں۔ یہ دور سید کے نام بر ذریح کئے مور التٰد اور اللہ اور اللہ اور سید کی مشری نہ عقیدہ کے قاتی ہوگئے ۔ اور اللہ اور سید بن میں کو ایک ہی کہنے لگے جس کا قرآن کرم نے ان الفاظ میں ذکر فرابا ہے۔

لقدكفوالبذين فالواأن الله هوا لمسيع بن حسوبيم

ہے شک کا فر ہو گئے وُہ لوگ جنوں نے کہا کر اللّٰہ تومیح بن مریم ہی ہیں۔ اس کا عصل یہ سُواک فرہیم کے مثانی تمام قرآنی آیات حرصورہ بفرہ اورسورہ انعام میرآئی میں جن میں غیاستہ کے نام پر ذیکے بھے بطافر کو بھی اوراس جانور کو بھی جس پر اللہ کا نام نہیں دیا گیا ۔ حرام قرار ویا ہے ۔ یہ سباتی یہ ابنی حکمہ یہ کا است کے مام در مول کا است کے مام اس کا ب کو صلال قرار دیا ہے وہ بھی ان کہات کے مام سے منتقف نہیں کیونکہ طعام اہل کتاب کو صلال قرار ویتے کی وج ہی ہے کہ ان کے موجودہ فیر مب کہات کے مام برو بح کی ایک جانہ اور دوہ جانور اور دہ جانور حس پرالٹہ کا نام نہیں دیا گیا حرام ہے ۔ موجودہ زمانے میں تو دات وانجیل کے جو تسخے اب نوجود ہیں ان میں بھی ذبیج اوز کا حکام تعزیباً وہی ہی جوقرآن واسلام میں بھی فربیج اوز کا حکام تعزیباً وہی ہی جوقرآن واسلام میں بیں جن کی تعفیل عنقریب ذکر کی جائے گی ۔

بعض اکابر علما دکے کلام سے معلوم بنوا ہے کہ جن حظات فابعبی نے اہل کاب کے متروک التسمیزی اور غبرا لئدکے نام برذئے کئے ہوئے مبا فر کو حلال فرایا ہے الی کے نزدیک مجی اہل کتاب کا اصل ذہب تو اسلامی احکام سے معلون نہیں ہے مگر ان کے جا جود ان حضات نے جا الی کتاب کو جم سے الگ نہیں کیا اور ذبیج اور کاح کے معل مے میں ان کا بجی وہ مکر کھا جران کے آباد و اور اصل خرب کے بیٹرول کا سے کہ ان کا ذبیجہ اور ان کی عور توں سے مکر کھا جران کے آباد و اور اصل خرب کے بیٹرول کا سے کہ ان کا ذبیجہ اور ان کی عور توں سے نکاح جا کرتے ہے۔

ابن عربی نے احکام القرآن میں مکھائے کہ کمیں نے اپنے اگستاد اوالفتے مقدسی سے سوال کیا کہ موجُودہ نصاری توغیرالٹدکے نام پرذی کرتے ہیں شائد میسے یا عُزیرکا نام اوفتِ ذیح بینے ہیں تواُن کا ذبیح کیسے ملال ہوسکتا ہے اس براہ الفتے مقدسی نے فوایا۔

هـمن آبائهمروف د جعلهمرالله تعالی تبعًا لمن کان فبلهمرمع علمه یما لـهمر راحکام ابن عربی ط<sup>۲۲</sup> ج اوّل) ان کامکم ایٹ آبا واجداد کا سا ہے (آج کے الرکتاب کا) برحال اللہ کوملوم تھا، لیکن اللہ نے ان کوان کے آبام کے آبام کے تابع بنا وہاہے

اس کا عاصل یہ مہا کہ اسلا ف آمت میں جربعن ملاء نے الیکتاب کے ایسے ذبائے کی اجادت دیدگا سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا بکر غیراللہ کا لیا گیا ان کے نزدیک بھی اصل خرمب اہل کتاب کا ہی ہے کہ یہ چیزیں اُن کے قرب میں بھی حوام ہیں۔ گر ان حضات نے فلط کارعوام کر بھی اس جگم میں شال مکھا جرال اور کتاب کا مکم ہے۔ اس لیے ان کے ذبیحہ کر بھی ملال قرار دے دیا۔ اور حجبور صحابر قرا بعین اور ائم مجتندین نے اس پر نظر فرائی کر اہل کتاب کے جا ہل عوام عرفیر دید نہ کے فام یا بغیر کسی نام کے ذبی کوئے بھی سیاس ایک ان کے مربع دہ فرمب کے بھی ضلاف ہے۔ اس لیے ان کے مربع دہ فرمب کے بھی ضلاف ہے۔ اس لیے ان کے مربع دہ فرمب کے بھی ضلاف ہے۔ اس لیے ان کوئی اس لیے ان کی کوئی وجز نہیں اور ان کے فلط عمل کی دھر سے آیات قرآنی داخل ہی نہیں اس لئے اس کے صلال مونے کی کوئی وجز نہیں اور ان کے فلط عمل کی دھر سے آیات قرآنی میں نسخ یا تحضیص کا قرل اختیار کرنا کسی طرح صبح نہیں۔

اسی گئے مام ائد تفسیر ابن حربر۔ ابن کشیر ابی ما وغیرہ اس برشفیٰ بس که سورہ بقرہ اور افعام کی آیات میں کو کو اف افعام کی آیات میں کوئی نسنے واقع نہیں مہوا ۔ بہی حمدوصحابہ وہ بعین کا خدم ب بھیا کہ نجوالہ ابن کشیراد پر نقل موجیکا ہے اور تفسیر بحر محبط میں بالفاظ ذیل خدکور ہے۔

وذهب الى ان الكتابى اذا لحد بذكوالله على الذبيعة وذكوغير الله لم توكل وبه قال الوالده راء وعباده بن المصامت وجماعة من المصحابة وبه قال الوحنيفة والويوسف و عدد وزف ومالك وكولا المستعابة وبه قال الوحنيفة والويوسف و عدد وزف ومالك وكولا المستعلى والتوسى اكل ماذبح واهل به لغير الله (مجرميط ماسم ج م) ان كانتهب يرب كركمة في اگر ذبيح برالله كانام ندلے اور الله كسواكوئي نام لے تواس كا كانا جائز نهيں ، يمي قول سے الوالدروائة عبادة بن الصامت الم اور عالم كا الم كاب الم الم كانا اور يي الوضيف اور ويت م الله الدروائة عبادة بن الصامت بن أور ويت الله كانا وربي الوضيف اور ويت م

حکل کلام یہ ہے کو صحابہ ذنا بین اولاسلاٹ اُ مّت کا اس پی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل کتاب کا اصل ندمہب زمانہ نرول قرآن میں بھی بہی تھا کر صب جانور پر بغیراں تُدکا نام لیاجا ہے یا فصلاً اللہ کا نام جھوڑا جائے وُہ حام ہے اسی طرح کاح کی حلت دومت میں بھی اہل کتاب کا اصل خمہ موجودہ ز انے نک اکٹریزروں میں اسلامی مشرلیت کے مطابق ہے۔ اس کے خلاف جو کچھ الل کتا ب میں بایا گیا وُہ جاہل عوام کی اغلاط میں اُن کا غرمب نہیں ہے۔

موج دہ تورات وانجیل جرمختف زبانوں برجیبی مولی متی ہیں، اُن سے بھی اسی کی ما بیدموتی ہے۔ ملاحظہ مول اُن کے مندرم زیل اقال -

ما مران کا مصطلب میں در جرموجُدہ زمانے کے بعودد نصاری دونوں کے نزدیک مسلم ہے اذبیح

كي منعلق بإحكام بب -

دا، جو مانورخود بخود مركبا موافرس كوديندول في بجالاً موان كى چربى أوركام بى لا و تراكم بى الدو تدلاو برتم است كسى حال بين ندكانا- دا حار ، ۲۲)

دد، برگوشت کو تو آبنے سب بھاٹھوں کے اندرا پنے دِل کی رغبت اور خدا دند اپنے خلاکی دی، برگوشت کو بالکل ندکھانا - دی مُوٹی برکت کے موافق ذرج کرکے کھا سکے گا .... لیکن نام موُل کو بالکل ندکھانا -

داستثنا ۱۷:۵۱) ایک گشت آمد له آمد کا گھی شے موت جانب میں اور وام کاری

رس) منم منول کی تو با نبول کے گوشت اور لہواور کا گھونٹے موٹ جانوروں اور حرام کاری سے برمیز کرو۔ (عبد نامہ جدید کناب عال ۱۹:۱۹)

رمه، عیسا بیون کاسب سے بڑا پیٹوا پوئس گرتھیوں کے نام بیلے خط میں مکھا ہے جوفرانی غیر قرمیں کرتے ہوں کا کہ خیر قرمیں کرتے ہیں ذکر مُلاکے لئے اور مُیں نہیں جا متاکم خیر قرمیں کرتے ہیں کہ شرک موثم مُلاوند کے پیالے اور شیاطین کے بیائے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔

(ا کرتھیوں ۲۰۱۱ والا)

ده، كتاب اعمال حاريين مي سے:-

م نے یرفیصلہ کرکے مکھا تھا کہ وہ صرف مبزل کی فریانی کے گرشت سے اور اہو، اور کا کھا تھو سے اور اہو، اور کا کا ری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حوام کا ری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔
داعمال ۲۱: ۲۵)

يه نولان وانجيل كى وه تصريحات بمي حراّ يجل كى باثبل سوما نيول نيحيا بي مجد بمين بمين كودا تخولفات وترميمات كے بعد بھى بعينہ قرآن كرم كے اصحام كے مطابق يہجزيں باتى بميں - قرآن كرم كى آيت يہم كے حومت عليكم المسينة والدم ولحد حرالحت بؤيد و حاا هل بغيره الله به والمنحنقة والمدة و النطيعة و حا اكل السبع الا حا ذكيب تعروما ذبح عيلے والمنصب - والمائم مى المائم مى المائم مى المناسب - تم برجوام کر دیا گیا۔ شروار اُور خون اُ در خنوبر کا گوشت اُور حب برانند کے سواکسی اُورکا نام پچارا گیا ہواور گلا گھوٹیا ہوا ، اُور چوٹ کھاکر مرا ہُوا ، اُور کر کر مرا ہوا اور سینگ کھا کرمرا ہُوا ، اور جسے درندے نے کھا یا ہو، اِلا یہ کہ تم نے اس کو باک کر ایا ہم اور وہ جافد جو متول کے نام پر ڈنے کیا جائے۔

اس آبنت نے میترمین خود مرا ہواجا فر اورخون ا ورخنز پر کا گونٹنت ا ورخس پرغیرالنڈ کا نام لیا گیا اورگلا کھونٹا ہُوا جا نور ا ورچرٹ سے مارا یا ا دینی جگرسے گر کرمرا ہُوَا یاسینگول کی چرٹ سے مارا مُوا اُورصِس کو درندول نے بچاڑا ہوسب حام فرار وہتے ہیں -

تورات وانجبل کی خکورہ نصریحات میں بھی کھم خنر پر کے علاوہ تفریباً سبھی کورام قرار دہاہے۔ صوف چوٹ سے یا اونجی حکر سے گرکر یا سنیگول سے مرنے والے جانور کی فضیل اگرج نرکورنہیں ہے مگہ وہ سب تفریباً خود مرہے یا گلا گھؤٹ کر اونے موشے کے حکم میں داخل ہیں۔

اسی طرح قت وان کرم نے فریجر پراسترکانام لینے کی ماکید فرائی ہے۔ واذکو اسم الله علیه اور میں جانور براسترکانام لینے کی ماکید فرائی ہے۔ واذکو اسم الله علیه اور میں جانور برائی کی اسم الله علیه باس کی ماکید مقدم ہوتی ہے کر جانور کو اللہ کے مام سے فرج کیا جائے۔

امی طرح نکاح کے معاملات میں بھی اہل کتاب کا خرمب اکٹر چیزوں میں شریعیت اسلام کے مطابق ہے ملاحظ ہوا حجار ۱۰ نا ۱۹ جس میں ایک طویل فہرست محوات کی دی گئی ہے جن میں بیشتر وہی ہیں جن کو قرآن نے حوام کیا ہے بھال نک کرجع بین الاحتین مینی ود بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جع کی حُرمت اور حالت حیض میں محبت کا حرام مونا بھی اس میں صرح ہے

نیز بائب بی اس کی هی تصریح بئے کو مبت برست اور مشرک انوام سے نکاع مباثر نہیں - موجودہ تورات کے الفاظ بیر ہی۔

تُواکُن سے بیاہ شا دی بھی نزکرنا ۔ نداکن کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے گئے ان کی بیٹیاں لینا ۔ کیؤنکہ وہ میرے بیٹول کومیری پیروی سے مرکشتہ کردیں گے تاکہ وہ اور عبادت کریں ۔ تاکہ وہ اور عبادت کریں ۔

**خلاصہ کالم** یہسے کر قرآن ہیں اہل کتاب کے وہائے احدان کی عور توں سے نکاح کوطلل اُحد وُومرے کُفار کے ذبائے اورنسادکو حام قرار دینے کی وج ہی ہہ ہے کدان دونوں مسئلول میں اہل کناب کا اصل ندیب آج بک بھی اسلای قانون کے مطابق ہے اور ح کھچھ اس کے خلاف ان کے عوام میں یا یاجا تا ہے وُہ ما بلول کی افلاط میں ان کا ندیمب نہیں ہے ۔

امی گفت مجرور صابر قابین اورائد مجهدین کے نزویک سورہ بقرہ۔ انعام مائدہ کی تمام اکبات
میں کوئی تصا ویانسنے یک تصیص نہیں ہے اورجن علار تابعین نے علاکا رعوام کے عمل کوئی بعقا اہل کلہ
کے حکم میں شامل رکھا اور آیات بقرہ والعام ہیں نسنے یا مخصیص کا قرل اختیار کیا ہے۔ اُس کی بھی نبیا و
یہ ہے کہ نصاری جن کا قول بیہے۔ ان الله هو المسیع بن مدو بحد بینی اللہ توعیلی بن رم ہی ہیں۔
یہ لوگ اگر اللہ کا نام بھی لیس قو اُس سے بھی مراد عیسی بن مریم ہی ہینے ہیں۔ اس لئے ان کے ذبیحہ براللہ
کا نام لینا یا سے کا نام لینا برابر ہوگیا۔ اس بنار بران حصوات نے ذباتے اہل کتاب بین اس کی اجازت نے
دی ہے۔ ابن عربی نے احکام القرآن ہیں اس نمبیا دی وضاحت فرائی ہے ر احکام ابن عربی اور المحل المحمی گزر
مگر جمہوراً مرت نے اس کوئٹ قران ہیں اس نمبیا دی وضاحت فرائی ہے ر احکام ابن عربی اور المحکم اللہ کی کوئر الفیر این کثیر و تفسیر کی محموط المحمی گزر
حیکا ہے اور تفییر طبری ہیں افوال مختلف نقل کرنے کے تعد تکھا ہے۔

والصحيم المختار عندنا هو القول الاقل بينى ذبائح اصل الكتاب تاركا لتسمية عامداً وعلى غيراسم الله تعالى لا يوكل ان علم ذلك يقيناً اوكان غالب حالهم ذلك وهو مسل النهى عن اكل ذبائح نصادى العرب وهسل قول على لا ناكلوا من ذبائح نصادى بنى تعلب نا نهم لم يتبسكوا من النهائم نصابية بشي الابشر بهم الخمو فلعل علياره علم من حالهم انم لا يسمون الله عند الله علم الذبح الدين بعدن على غير السم الله -

فكذ احكمان نصارى العسم ان كان عاد ته الذبح على غيراسم الله تغالى غالبًا لايوكل ذبي تهم ولاشك النصابى في هذا الزمان لايبذ بحون سبل بقتلون بالوقف خالبًا فلايعل طعاسهم مسلم بين في مرفع من مسلم المقدم من التفيير فلمرى مسلم من التفيير فلمرى من التفير فلمرى من التفيير فلمرى من التفيير فلمرى من التفيير فلمرى من التفير فلمرى من التفيير فلمرى من التفيير فلمرى من التفير فلمرى التفير فلمر

اور صبح اور مخار مهارے تزویک وہ بیلا ہی فرل ہے بینی برکدابل کآب کے ذبائے من برقصداً اللہ کانام بینا جھوڑ دیا ہو با غیراللہ کے نام بر ذبح کئے گئے ہوں وہ طلال نہیں، اگریقینی طور پراس کاعلم موجائے کر اس پر اللہ کانام نہیں بیا یا غیراللہ کا بیاہے با اہل کتاب کی می عادت ہی یہ موجائے۔ جن بزرگوں نے عرب کے نصاریٰ کے ذبائے کومنے کیا ہے۔ ان کے قبل کامقصد بھی ہی ہی اسے اس کے قبل کامقصد بھی ہی ہی اس طرح صدت علی نے جوید فر ابا کہ نصاریٰ بنی تعلیب کے ذبائے کھا نا جا تر نہیں ۔ کیؤکر اُونہوں نے ذرہب نصرانیت ہیں ہے بجز ختراب نوشی کے اُورکچیونہیں لیا ۔ اس کاممل بھی ہی ہے کر حضرت علی کرم احد دجہ کو یہ ثابت مہا موگا کہ بنی تعلب اپنے ذبائے پرا منڈ کا نام نہیں لینے یا غیرالنڈ کا نام نہیں لینے میں ۔

نیس بی کام می نصاری کام ہی ہے کہ اگر ان کی عادت یہی موجات کہ عام طور بیغیراللہ کے نام پر بیغیراللہ کے نام پر ذیح کرتے ہیں توان کا و بیح کھا نا جائز نہیں اوراس میں نسک نہیں کہ آجل کے نصاری تو ذیح ہی نہیں کرتے بلکم عام طور بیچیٹ مارکہ الماک کرتے ہی اس سے آن کا اسم دور ان نسب

## مصرکے مفتی عبدہ اوران کا فتولے

اب سے نصف صدی پہلے مصرکے تفتی عدد ہ نے پُری اُمّت اسلام اِدیا تمارابہ کے خلاف بیرپ پی ہونے والے سب و بائے کے حلال ہونے کا مونے کا فنوئی وے دیا تفاجی پر فیرسے مالم میں اضطاب بَدا ہوئے کے ملال ہونے کا مونے کا فنوئی وے دیا تفاجی پر فیرسے مالم کے علماً نے ان کے فتولی کی زوید کی مفتی عبد ہ کی علی وسعت اور وسیع مطالع سے کسی و ان کا رنہیں دیکن لغزش وخطا مسے نہا اِسکے سوا کو اُن معسوم نہیں اور پیجی اسلام کا دائمی معجزہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اگر کمنا بوسنت اور مجمومت کوئی معرف نہیں اور پیجی اسلام کا دائمی معجزہ ہے کہ کوئی بڑے کا غذات کرتے ہوئے بھی آمنت ان کے فتوئی کو خوال نہیں کرنی ۔

مفتی عده کا توکہاکیا ہے۔ اسامی ونیا کے سم مفتدا حضرت ایم شافعی نے جو ذبیح کے متلق جہور امّت سے عُتف پرائے اختیا ری کسی ذبیر برقصداً بسم الدھ چوڈ دینا اگرچ ناجا ترہے اور ایسے ذبیر کا گوشت کھانا بھی مکروہ ہے مگراس کو حام نہیں کہا جاسکتا رحبہ جہورا مّت اس کونف قرآنی کی روسے قطی حام کہتی ہے۔ اُمّت اسلام برکے بڑے بڑے المرف المرف افی کی جا دن شان کا اعتراف کرتے موکے بھی ان کے اس فتو کی کوخلاف اجماع ایک اجتہادی لفزش قرار دے دیا۔ اور خودشاخی المسلک ملام می بھی متعدد حضرات نے اس رائے کو تبول نہیں کیا۔

مفتی عبده کوکتنامی برا عالم کها مائ مگرام شافتی سے ان کوکبانسبت جمهورامت نے امام شافعی

كے اس ندل كو اجتهادى لغزش كيف سے كريزنہيں كيا تومفتى عبده كى كھى ہوئى لغزش كوكون قبول كرما -بجبرا م کشافعی نواس فعل کوناجا تز اورگوشت کو مکرده نوار دبیتے ہیں اور مفتی عبدہ نے سلامی ذہیے کے سارس امتول اوربا مندول كو كسيرهم كرك بورين وبير كومطلقا طلل تفراديا حرام شافئ كاسك كمے بھی خلاف ہے ۔ اس لتے علما را مّنت نے معتی عدہ كے اس فتوے كو قرآن وسنت كے نصوص ور ا تم اربع اورجمور فنها مے خلاف قار ویا - اوراسلای دنیا کے سرعلاقہ سے اس کی سردند می مفتان ملك گئے

مفتى عدة ك شاكرد علا مررشيد رضا مصرى صرك ابل فلم صحاني اور ذى علم بي النول ني بين استنادى ممابت بي مفاين تكھاورليفسباسي اقتداراورخاص كوستنول كے ذريع كي علماء كامنا مجى عصل كرلى اس طرح به فتنه مصر مي دب كيا مكركسى فتنه كا دب جانا اورجزيد وافتو كامانا جانا دوسري جزء امسس زما زك انحبارات ورسال ويكه جائين فويتقينفت كسى يرفخفى نبس روسكني كرفورى ونا کے علار نے مفتی عددہ کے اس فنزی کو غلط نافا بل اغتبار فرار دیا تھا۔

وبجد ك نشرى احكام اوراس ك اركان ونشالعا قرآن وسنت ك واضح دلائل كيسا غفه بيل مكي جا ہیں اس کے مبدیم مفنی علبہ کے نتوی اور رشید رضا صاحب کی طویل بحث کا فصیلی تروید میں اپنے قا رئین کو اُنجھا نے کے بجائے صرف انناکافی مجھنا ہوں کر ذہبی کے سلم منعنی عدرہ اور رشید رضاصاحب کی اصلی رائے کو عاضے الفاظ میں پینی کردول جو طوئل بحنول کی کھبول ہملیا وہم پڑ کر تنظروں سے ا دھیل ہوگئی ہے مقامسلانوں کے سامنے واضح موکر اُ جائے تودہ ابنی تروید آ ب بی کردے گی۔ کیونکراس کا قران وسنت کی نصوص اور الله فقها کی اجامی تحقین کے مخالف موما اننا واضح ہے کہ ہر اکھا برجھا سلمان امس کی نحا لفت کوچشوس کرسکتا ہے۔

## وببجرك متعتن مفنى عبره كى الوهي قبن

اسلام کے فرن اوّل سے لے کرآئ تک مرطبنے اور ہر فرقے کے مسلمان اس عقیدہ برسفق بمیں کرمعا ننرنی امور میں سے کاح و طلاق کی طرح نربیر بھی ایک فاص جزیے جرقرآن وسنت سے مقرر كروه اصول ونزالط كے نبيرطال نهبي مہوا ، اس لئے اس برسيم الله براحضا أورذ بح كرنے والے كا مسلان الكانب من سع مونا نص قرأ في من شرط قرار دباب جوفانص خرمي چزے -

صجع بخارى ك حديث مي اسلى فربيح كوان سنعا ثر مي سنا رفرايا مصص سيمسلمان كاسلمان بوا

میجانا مالے - مدیث کے الفاظ یہ ہی-

من صلى صلوتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له (صحیح نجاری باب انتقبال القبلہ) ذمـة الله ورسوله ـ

ترجمہ ایحس نے ہماری مبیبی ماز بڑھی اور ہمارے ملد کی طرف ماز میں دخ کیا اور ہمارا ذبیمہ کھا یا وُہ می سلمان سے جرا منڈ اوراس کے رسول کی فرمزواری میں ہے -

اس میر حس طرح نماز اوراسلامی قبلر کومسلمان کی علامت قرار دیاہے اسی طرح اسلامی وہیم

كواسلام كاشعارا ورعلامت تبلايا ہے -

. ایک صدیث میر مجوسی کفار کے متعلق ارشا و فرایا که ان کے ساتھ وہ ہی معاملہ کیا جائے حوالی کتاب کے ساتھ کیا جاتا ہے صرف دوج زول کا فرق ہے وہ بیکہ

غیرناکعی نسائهمدولاآکلی د بیختهمر

ترجيد ليني نذ تواكلي عورتول سيمسلمان كادكاح حبائز سيدنان كاذبير كها فاجاثز سع

اِس صدیت میں یہ بات اورواضح مرکئی کرنکاح اگرچے انسانی عادات اورموانشرتی امورمی سے ہے لیکن اسلام نے اِس بر بھی مجھے مذہبی پا بندمان عائدی ہیں جن کے تغیر مشرطاً نکاح نہیں مہما ، اسی طرح دہجر بھی ایسے ہی امور عادیہ میں سے مونے کے باوجرد اس براسائی یا بندمال میں جن کے بغیر ذیری حلالنہیں ہونا ،اوربرایک السبی بات ہے مبر کو مرطبقے اور ہر فرقے کے مسلمانوں کا بچر بچر جانتا ہے اور صرور بات دین میں داخل مجھنا ہے اس برکچید دلائل فائم کرنے کی منرورت نہیں ۔

قرآن كريم مين مانورول ك ملال كرف كم يخ بن لفظ أئت بي فكوه ، وبح ، تحر-

ذکوہ نفظ مشنرک ہے جو ذرجی ، مخر کو شائل ہے اور غیاضیاری ذکو ہی ان تمام صور تول کو بھی جن سے شرعًا مانور ملال موما با سے سب كوشائل سے اور با نفان اللت ذكراة قرآن كا ابك اصطلاح لفظائ جسيصلاة اوصوم يحسرطره صلاة اوصوم كامفهوم شرى وسيمتبري حرقرآن ك دوسري آبات اورنبى كريم صلى لله عليه ولم كى نعليمات سي اب ابي عض لغوى مفهم مراد لبنا تحريب قران ہے۔ اسى طرح لفظ ذكرة مجى فانص اصطلاحى فظ بحس كى دونسمير اختيارى اورغير اختيارى قرآن مي مذكوري اوردونول كطبحكام ألگ الگ ندكور بس يحضات محتمي و نقبانے ذكوۃ اختبارى كوذباخ كے عنوان سے اور ينر اخنیاری کو صید کے عنوان سے تعبیر کیا ہے مگر دونوں کے لئے از روئے قرآن وسنت کیجدار کان و شرالهامیر جن تنفصیل پیلے مکھی جا مکی ہے ۔

مگرمفتی عبره صاحب نے گئے گئی سے برمعکوم ہزا ہے کہ ذکر ہ کے لئے صوف اتناکا فی ایک نئے معنی بہنا شے جس کا خلاصران کی قبیل سے برمعکوم ہزا ہے کہ ذکر ہ کے لئے صوف اتناکا فی حکمسی جا فررکہ کھانے کی نیتف سے بالقصد مارا جائے ۔ مارنے کی صورت کچھ میں ہو۔ اُنہوں نے دکڑہ اختیاری دکو ہ بینی شکار برقیاس کے دکڑہ اختیاری دکو ہ بینی شکار برقیاس کے کان اختیاری دکو ہ بینی شکار برقیاس کے کرڈوالا ہے اوراختیاری دکو ہ میں جو باتفاق امت جلام کو رکوں کا کامنا شرط ہے ، انہول نے اس کا بھی انکار کردیا وہ فو بیال کے بینے ہوئے ہیں کہ جا فررکو بجی کے کرف کے دربیر مار دیاجائے تو وہ بھی ملال ہے ۔ اور صلال ہی نہیں ملکم افضل دستھی ہے ۔ تفییرا کمار صد ۱۲۸۲ جلد ہیں بہ سب بھی ایک جنہ ہے۔

وانى لاعتقدان النبى صلى الله عليه وسلم لواطلع على طريقة التذكية اسهل على الميوان و لاصروفها كالتذكية بالكهربائية الصحفذا الوصف فيها لفضلها على الدبح مداد مسهم اجرا)

ا ورمیا تو بیاعتفا دہے کہ اگر نبی کوم میں استرملیہ ہوتا کے کونزکیہ کاکوئی ابساط بقیہ معلوم ہونا جو حانور حانور حانور دول کے لئے سے میں میں کا وربے منرم موجیسا بجلی کے کرنٹ سے مارنے کا تزکیہ ہے اگر یہ دصف اس میں صبح موثرہ آب اس طرفیہ کو اسلامی ذیح کے طریقے سے افضل ذار دستے ۔

اس بی بجی کے کرف سے مارنے کو بھی نزگیر کہاگیا ہے اور یرکتنی بڑی جرات ہے کہ اپنے
اس بنو قباس اور غلط نظریتے کے متعلق بہجی دوئی ہے کہ درمول اسٹرصلی اسٹرعلیہ وسلم کواس کی خربوتی
تو اسلامی ذریجے طریقے کو صبور کر اس کو افضل قرار دے دیتے ۔ انا مللہ وا نا الدے دلجعون ۔
ان کے اسی اجتماد کا کملہ بہجی ہے کہ ان کے نزدیک جانور کو کلا گھون کی کہ ان تھے مار دباطئے
تو وہ بھی ملال ہے اوراس بی آیت قرآنی کی صریح مخالفت کا جاب شخنقہ اور مخنوقہ کی بحث کا مفالط
پیش کرکے دبا ہے جر تمام صحابہ و تا بعین اور جمہورات کے خلاف ہے ۔ انفیسر المار می اللہ اللہ معلی مندی عبدہ نے ذبیح براللہ کا نام لینے کی مزورت کا پہلے ہی انکار کر دبا نظا معلق م کی رکیں کا شنے
کی ضرورت کا بھی الکارصاف آگیا ۔ گلا گھونٹ کر بالفصد مارے ہوئے جانور کھی حلال ہرگئے ۔ تو
اب ان کی فین کی دوسے حام صرف وہ جانور رہ گیا جو اپنی موت دگیا ہو باکسی انسان کے تصدافقیار
کے بغیر کسی ظریرے با ادنی مگر سے گرکم یا خود مجود کلا گھٹ مرگبا ہوا درجین کوکسی انسان کے کھانے کی

نیت سے بانقصد دارا مو و مسب حلال ہے ، کوئی دار کے سی طرح دارے اللہ کانام سے یاند ہے ، ذیج کونے والا مسلمان مرد یا کا فر حلقوم کی رگیر کا ٹے باز کا ٹے نحصوصاً اہل کتاب کے معلطے میں نوان کی تیقیق ہے کہ طعام اہل کتا ب بغیر کسی فیدونشرط کے سب جا نکہ ہے خواہ اہل کتا ب نے گلا مروز کر دارا مو یا جھکے سے مثل کیا مرد کر کر دارا مو یا جھکے سے مثل کیا مرد کا در سے ۔

ر تفسیر منا ر مد در باد کرسی صورت سے ۔

صرف اننی عنایت اسلام اورسلمانوں پر فرادی کہ طعام اہل کناب می ہے تواس میں نوخنز مریعی وہل نتا اس کوحلال نہیں کیا۔ اگرمپران کی تفییر کا اصل مقتصابی مضا کہ طعام اہل کتاب عام ہے تواس میں خنزیہ مجی واصل ہو۔

اس کے بعدواضح تفظول میں ہر بھی کہدیا کہ جانور کا گوشت کھانا امورطبعیہ عادیہ ہیں سے ہے۔ ندمہب ومّت سے اس کا کوئی تعلّق نہیں رشرعی بإ بندمایل صوٹ عبادات میں مہُواکرتی ہیں ۔ال کے لفا ظریہ ہ واحودالعادات فی الاکل واللباس لیست معا پتعبداملہ الناس تعبداً با قوادھم

عليه وانما تكون احكام العبادة بنصالشا وع (مارس ١٩٥١م١)

اور کھانا اور لباس وغیروج عادات بی سے بی اُلے چیزول بی سے نہیں بی بن کے راج اور کھانا اور لباس مغیرہ بی بی کے راج اور کی اور کی ماتی ہے ، نصوص نر رویت کی یا بندی نومرٹ عبادات بی مرتی ہے -

مفنی عبدہ کے اس اجتہاد کا عال اس کے سواکیا ہے کہ کھانے پینے بینے مرتنے کی چنرول میں اللہ وحرام کی بحث بی خیرول میں اللہ وحرام کی بحث بی فقول ہے، اگر میں اجہا دہے تو نکاح طلاق بھی امور عادیہ طبعیہ میں سے ہیں ان میں بھی حلال وحرام کی بحث لغوا در شری یا بندیاں غلط ہوں گی-

اس دور آزادی اوروین بیزاری کے لئے اس سے چھانسنر کیا ہوسکتا تھا اس لئے مغرب زدہ نوج انول نے اسے با تھول ہاتھ لے لیا۔

مفتی عبدہ اور علامہ در شیدر منا مصری سے بد نغزش ہوئی اور بڑی شخت ہوئی مگران کی علی خدا اور سوالی سے عبدہ اور اللہ تعالیٰ مرک میں خدا اور سوالی سے ایکن فکران لوگوں کہ ہے جبول نے کسی مرجعی دلیل یا منا لطرکی بنا پرنہ ہیں بلکہ اپنی تن آسانی اور نفس کی پھری کے لئے اس فتوئی کا جانز اور الرمدا فست نبالیا ہے ۔

کسی بڑے سے بڑے عام سے کوئی نفرش مرجانا کوئی مبدنہ بیء بامقرلہ ب مکل جواد کبوۃ ولکل عالمہ هفدة بینی مرابی کھوٹے کھوٹے کوکھی تھوکر بھی گئی ہے اور ہرعالم سے کوئی بات نفرو فلط مجی صادر موجاتی ہے - قابل افسوس حال اُسٹنفس کا ہے جوجہُور اُست کے قنا دی اور بیانات واضح ہونے کے باوج دان مب میں سے اسی لغزش کواپنا ذہب بنا ہے۔ ذہبی نے تذکرہ انحفاظ میں انم اوزائی کا یہ قول نفل کیاہے کہ

من اخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام

مینی جرخص علماری نواد بعز شول مہی کو اپنا ندمب بنا کے وہ اسلی سے کل جائے گا۔
منا جاتا ہے کہ بہت سے عرب حضرات ہر بوروپ کا سفر کرتے ہیں یا و ہال تقیم ہیں وہ اسی مفتی
عبدہ کے فتوئی کو بہانہ بنا کر بوروپ کے غیر خد بور حرام گوشت کھانے کھلانے ہیں کوئی احتیا ط نہیں
کرتے اور قدرتی طور پرعرب حضات کو لوگ اپنا مقتدا سمجھتے ہیں اس سے دُورے مسلمانوں ہی بھی میوبا علی
ہونے ملی کچھ دین کی نکر رکھنے والے مسلمان بھی ہیں جن کے سوالات یوروپ کے ذبائے مح متحق آتے رہتے ہیں
ایسے ہی ایک سوال کا جواب بزبان عربی عرب بوروپ عانا سبعلوم مواکد اس کا بھی اُردو نرجہ اس رسالہ کے
ایف میں ننا ملک دیا جائے تاکہ بوروپ میں رہنے والے مسلمانوں کی آگائی کا فراجہ ہے۔ والدا المذی و لم مین۔

مستعملہ فربہجیر اورادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ڈائز کٹر کافیت نہ

پاکتان کے سلمانوں کی طری کوششوں کے معد محدمت پاکتان می تحقیقات اسلامیہ کے نام سے ایک اورہ کا فایم علی میں آبا نما جس کا مقصدیہ تھا کہ بداورہ سنش فین بوروپ کی اسلام کے فلاف ہموا کا دفاع کرے اور دُور مدید ہیں پُدا ہونے والے نئے مسائل منتر عمیہ کی اسلامی اصول کے تحت تحقیقات کرے ان مسائل میں جومشکلات مسلمانوں کو در میش ہیں کتاب وسنت اور فقہا رامت کے اجتمادات کی روشنی ہیں اس کاحل نلاش کرکے ملک کے علماً ماہری کے مشور و سے اُن میں فیصلے دے۔

کوی بی ان ما موسل رک میں میں اورہ کا ڈائر کردایک ایسے صاحب کوبنا دیا گیاجن کی تسلیم

میروپ کے مستنظر میں بیرود و نصاری ہی کر کہوں منت تھی او نہوں نے اسلام کے متعلق ہو کھی ہیں کا وہ اور کی ہیں کہ کہوں کے اسلام کے متعلق ہو کھی ہیں کہ اور میں انہیں مستنظر میں کے زبر سابہ کی او ن کے سوچنے سیجھنے اور دیکھنے کے زا ویشے وہی نے جرمستنظر میں کے نظر اسلامی کے تحت مسائل کا حل طاش کرنے کے بجائے خود میں میں ترمیم اور خدف وازویا و کا داستناختیار کرکے تحلیف دین کا کام انجام دنیا مثر وع کردیا میں سود کو طلال کرنے پرمقالے اور کتا میں کھیں کھی زکو ڈ کے قرآنی اور شرعی نصاب میں بدیلی کواسلام

کی خدرت قرار دیا۔ اب جا فرروں کے ذبیحہ کوموضوع بحث بناکر فراً ن وُسنت میں تحریف کاسلسلہ نشروع کیا۔
وجر بہ مرق کر پاکستان کے متعددا خباروں میں بہضر شائع ہوئی کر بیال بہت سے شہروں کی میں بیل کیٹید ں نے ند بے خانوں کے لئے ذبیحہ کی شینیں وروپ سے درآ مدکرنے کا فیصلہ کمیا ہے اور غنقر ب مرشے نہروں میں ذبیحہ ان شینوں کے ذریعہ مُواکرے گا۔ ملک کے علمار اور عام مسلما فرامی برسوالات اُ بھرے کرمشینی ذبیحہ میں مشراحیت اسلامیہ کی شرائیط ذبے کو کیسے فیراکیا جائے گا اور اگران مشرافط کو فیرا ذکیا گیا تو گوشت کیسے طلال موگا۔

یر سُنکد سمارے اوارہ تحقیقات اسلامیہ کے تقبین نے ابنی رسیرج و تقیق کا کرنے اسلامی ذبیر کی طرف مچیروہا - ان کا یہ قدم مبارک وسود ہوتا اوران کی کوشش وقت کی ایک صرورت کو بوراکرتی، اگر صحیح اصول سے کا مرابا جانا حس کا تفاضا بہ تفاکہ ، ۔

۱۱) سب سے پیکے شینی فر ہی کے جرطریفنے بیرب کے مختلف شہوں میں رائج میں ان کی مکمن معلوات مہم بہنج کا کر عام مسلمانوں خصر ما اول علم کے لئے خور و فکر کی راہ مہدار کرنے ۔

ادر ان می کوئی طریقہ ذہبی کا املام کے مسلم اصول کے مطابق موجود تھا تواس کی اید د جمایت کرتے ملک کی میٹی کرنے کر کی فرج د ولاتے کر اگر ذہبی کے لئے مشینوں کا استعمال فاگر بنر ہی ہے تو فلا تقسم کی مشین در آمد کریں کو دوسری شینوں سے بر بنر کریں ، تاکہ بلا وجر سلمانوں بن طفشار بدا نہ موجبیا کر حال میں مضین دہیج کا ایک طریقہ ابسائجی رائے اور وجد ہے حال میں مضین دہیج کا ایک طریقہ ابسائجی رائے اور وجد ہے حس میں شین کا کام صرف جانور کو قا بر میں کو اس کا مشین کرتے ہوگوئی انسان اس کو جری سے ذیح کرتا ہے اس کے بعد کھال بال، ٹدی وغیرہ صاف کرنے کاسب کام مشین کرتی ہئے۔

ده، اگربالفرض مشینی و بیچه کاکوئی طربیه بھی اسلامی اصول پر بگرا نہیں انزمانھا تورلیسرے و تحقیق کائی اس طرف بچیر ناچا بیٹے تھا کر اہر بن سائنس کو اسی نرمیم کی طرف توج دلائیں جس سے اس کا فربج اسلامی اصول کے ضلاف نہ رہے اور جو آسانیا ہ شینی فربیجہ کے صلاب میں وہ باتی رہیں اس سلسلے ہیں اس میں اور کی مائنگی ہے میں کہ کوئی مضاکھ نہیں تھا کہ اسلامی احمد اس میں کہ کرجس قدرمہوات اور وسعت وی جانسکتی ہے اسلامی فقد میں خور و مکر اور الم علم کے مشوروں کے بعد اس مہولت سے کھم لیتے ۔

مگر سارے میمقفین بہ وروار کہاں مول بیتے اُنموں نے اس کی رحمت گوارا نہیں ذرائی کرویہ میں جوطریفے مشینی فر بیج کے رانج میں ان کی پوری تفصیلات معلوم کر کے میش کر دیتے ،اس کے معبر شینی فریحہ کے حلال ایوام مونے کی بحث چھیڑتے کہ اس بر ج بحث بھی ہوتی وہ لجیزت کے ساتھ ہوتی اُنہوں نے صف برخدمت انجام دی کراب سے نصف صدی بہلے مصر کے مفتی عدی نے پوری اُمّت اسلامیہ اور اُمُد برائی مربی اور اُمُد الدر کے خلاف بوری میں مونے والے ذبائے کے حلال مونے کا متولی دے دیا تھا جس مربورے علم اسلام میں شور کیا ۔ مفتی عبدہ کو عہدہ ا قنا سے علیادہ کرنے کے مطالبات مُوثے ۔

ہارے ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ڈائر کھر صاحب نیخفیق کا نام کے کر بعینہ مفتی عمدہ کا یہ فویٰ اور انہیں کے دلائل عربی سے اُردو میں منتقل کردئے ہیں حب میں حدیث و تفییر اور ففنہ کی شری شری ایم کنابوں کے حوالے موجود تھے اس سے ہما ہے ارد وخواں طبیقہ پریرانز ڈالاکہ ڈاکٹر صاحبے وقت بڑے متجر اورخفق علم ہیں ۔

اس دفت تغبیر المناری عبدششم میرے سامنے ہے حب کا دل چا ہے اس کمنا ب کو دکھیے کر ڈاکٹر صاحب موصوف کے مضمون کا اس سے موازنہ کر لے اس میں کوئی مبا نغرنہ باشے گا –

فلامه بدین کر ڈاکوفضل ارحن صاحب نے سنلہ ذبیج کے متن کی راسی دی تھا کی اول زعمت گوالا نہیں فرانی کا مصرف آنا کیا کہ مفتی عبدہ کی نظریکا اگردؤ تربر کرکے نصف صدی پہلے کے خوابیدہ فتہ ہو بہدار کیا ، اُور اپنے نہ ویک باکستان میں بورپ کے طریقہ ذبیح کو اُسکی تفصیل سا اور نیجے صورت معلوم کئے بنیر رواج دینے کا راستہ ممار کردیا یکن اس کا فدرتی اثر دہی مہوا جواب سے بہلے مصر بی موجعا تھا کہ دبنی حافظ و میں سخت اصطاب بیدا مموالور عک بھر میں ایک نیا فقد کے مقام کے دبنی حافظ و میں سخت اصطاب بیدا مموال و ملک میں ایک نیا فقد کی استراکی و اندا المشکی۔

### مشنئي وببجبه

اب رامسند مشینی فریر کا قراسائی دبیر کے ارکان ویٹر اُلط اور متعلقہ احکام قرآن رسنت کے دلال اور فرح بہدین کی تحقیقات سے فقل بیان کردینے کے بعد در اصل بیر کی مستعلم مسلم نہیں رہ جا فا بکہ وہ ایک واقعاتی سوال بے کہ شینی فریر میں اسلامی فریر کے ارکان و شراُلط بوسے ہوجا تے ہیں یا نہیں ۔ بہی صورت میں شمین کا فریر محال اور دور مری صورت میں حمام ہو نام تعبین ہے ۔ اور جب سکدوا قاتی ہے توجب کا ان مشینول کی صحیح مگررت حال معلوم فرموکوئی جواب دینا بریکارہے۔

اب کمٹ شینی دبیجر کی جو بختیں رسائل واخبارات میں آتی رمیں کو صحیح صورتِ عال کی تحقیق سے پہلے محف مفوصنہ صورنوں منے تنقق میں جھے ہے ہی بیسوال کیا گیا توسائل کی بیان کی ہوئی صورتِ مفروصنہ پراوس کا حراب لکھا کیا حس میں بیر فرض کیا گیا تھا کہ مہت سے جانوروں کو مشیق کے بیچے کھڑا کرکے برکہت وقت سب کی گروی مشین کی چیری سے کاٹ کر مُداکر وی جاتی ہیں میکن اسی عرصہ میں کچے دکھینے والوں کے بیانات سے مجھوا خواری مقا لات سے بیعلیم مواکر شیندل کے ذریعہ فرج کوئی ایک مین طریقہ نہیں، بھر مختلف مکول اور فہروں ہیں اس کی مختلف مکول اور فہروں ہیں اس کی مختلف موریا جا ہے۔ اس بی مشیوں ہیں اس کی مختلف موریا ہے اور فرج کوئی انسان اپنی چری سے کرتا ہے، بھر کمال ۔ بال ۔ بُہری دغیرہ صاف کرنے کا کام سب مشین کرتی ہے ۔ ان حالات ہیں کسی مفروضہ صورت ہیں کمال ۔ بال ۔ بُہری دغیرہ صاف کرنے کا کام سب مشین کرتی ہے ۔ ان حالات ہیں کسی مفروضہ صورت ہیں کمال ۔ بال ۔ بُہری دغیرہ صاف کرنے کا کام سب مشین کی ہے ۔ ان حالات ہیں کسی مفروضہ صورت ہیں کہا ہے۔ خوش مورت میں ماری میں دیا جا سکتا ۔ آئی بھی میں دیا جا سکتا ۔ آئی بھی سے یا سب کم جھے ہے میں کائی گئیں یا فرج کرنے والاسلمان یا کانی نہیں ہے یا سب کم چھے ہے مگر ذبح کے دفت اللہ کانام لیتا قصدا جبور دیا ہے یا کسی غیرالند کانام اوں ہو کر کیا ہے تو وہ میں میں مشرائط میں میں مشرائط فرکورہ کی خلاف ورزی نہ موقوا وس کا فرج کیا بھوا جا فور حلال ہے۔ اور ان میں سے کیک نیش طابعی فوت موجائے تو فربی حرام موجائے گا۔

اورجب كك صبح صورت مال موم دم واوس وقت كم فشيني ذبير كم كوشت سے احتياط كرا واب

والله سبحاشه وتعالے اعلمه

نبده محد سیم وارانعلوم کرایپی میلا، ریخ الثانی ۱۳۸۸ه

| تصابيف مفتى عظم مضرت مولانا محد شفنع صاحب مترامته وللير |                                                     |      |                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 744                                                     | چېل مديث                                            | W00/ | معارف القرآن منجل مجلد ۸ جلد پ <u>ن</u>   |
| 1/4.                                                    | ا<br>اداب الساجد                                    | 7/60 | ميرت خاتم الانبيام                        |
| 1/-                                                     | آواب الشخ والمربي                                   | 4/4. | آواب البنى مجلد                           |
| 1/40                                                    | علامات تمامت اور نزول مسيح                          |      | مسح موعووى ببجان                          |
| 1/1                                                     | اسلام كالمظام تقيم وولت دعى                         |      | <i>شپید کر</i> با                         |
| 1/0.                                                    | ا ا ا ا المقو                                       | 9/-  | اً لاتِ مِديدہ کے مشرعی احکام             |
| 11                                                      | ر ر ر دانگری                                        | 1/10 | ردیتِ بلال کے احکام                       |
| 1/4.                                                    | -                                                   | 1/A• | گناہ ہے لذت<br>میشر                       |
| 1/                                                      | اسلای نظام میں معاشی اصلاحات<br>در دورک ذاور تر احد |      | دوسهیر<br>سنت د بدعت                      |
| 19/3.                                                   | اسلام كانفام آراضي<br>قرآن میں نظام زكوۃ            | 1/10 | اعكام ع                                   |
| 4/4.                                                    | فران ین تفایم برنوه<br>مشار سود                     | 1/4  | ذكرا ونذاورنفنائل ورود رنزايين            |
| 10/0                                                    | بيمة زندكي                                          | 0/10 | مقام صحارين                               |
| 1/A-                                                    | پراديرنث فند پرزكاة ادرسود                          | 1/4  | كأنتح نئين اورمسكم كيك                    |
| 1/10                                                    | احكام وعاء                                          | 1/-  | عاً کی توانین پر مخصر تبصره<br>نبته ۵۰ پر |
| 4/20                                                    | ايمان اور كفرقر أن كى روشنى مي                      | 16%  | ختم بنوت کا بل<br>کرونز                   |
| 1/0.                                                    | بنجات المسلين أكما بول كاكفاره                      | 11/  | کشکول<br>مصیبت کے بع <i>د راحت</i>        |
| 7/10                                                    | التصويرلاحكام التضوير                               |      | ادران شرعيه                               |
| 1/4-                                                    | تصدالبيل                                            | 1/40 | رفيق سفرومع احكام السفر                   |
| 74.                                                     | احكام القار                                         | 14.7 | امادالفنادي كائل احبدين                   |
| 11                                                      | محكم الاستفاط                                       |      | فياً واى وار العلوم كابل م جلدين          |
| -/14                                                    |                                                     | ro/  | چابرالفقرمبدادّن                          |
| -/1^                                                    | حاير رحون                                           | 10/  | ء ء حلادوم                                |
| -/4.                                                    | بهيم التركء نضائل                                   | w/w. | ميرے والداجد                              |
| 1/0.                                                    | اسلامي ذبيجه                                        | 1/10 | تاریخ قرانی و مع حزوری احکام              |
| 11/40                                                   | مجانس حكيم الاست                                    | 1/4. | انسانی اعضاء کی پیوندکاری                 |
| m/ ~                                                    | خاجات مقبول                                         | 11// | خطبات جعدوميدين                           |
|                                                         |                                                     | 77   | ملک اسلامیرے فادیا ینون کا فداری          |
| مكتب دادالعلوم كواچى ١٠٠٠                               |                                                     |      |                                           |

مفتی اظم پاکتان محرت مولانامفتی محرشیفع صاحب حمد الد علیه مفتی افزید کام محروعه کے ۱۹۵ فقری جوابسریاروں کامجوعه

- غيرمطبوعه مطبوعه كراياب ، ابنامون وغيره كيممضاين كي حييت من،
- مطبوعاور دستیاب بین گرفتامت بهت کم بونے کے اعد ان کاالگ الگ
   محفوظ رکھنا اور بروتت استفادہ ذراہشکل تھا۔

#### إسى جموعه سي آنب كوا-

- 🗨 کفرواسلام کے اصول ، آغاخانی ، قا دبانی اور شیعہ دینے و فرقوں کی اسلام حیثیت -
- 🗨 گفت پدیخفی کی حقیقت ، پک د مبندیں د جامت اسلای ، نامی جاعت پر تبھرہ ۔
  - اسلام عبادات برمديد سأترسس كه اثرات ادران كاسلاع ال
  - معالمات بيع وكت إوادر عالى قوانين دعيره كے اسلامى صدود -
  - سلام محاصل جمهورى سياست كانترعى خيسيت ، دو تومى نظر يه -
- سمت تبله دموا قیبت احرام داسلامی فربید، قرآنی رسم الخط دخطبه مجدی عربیت ، اوزان ترمیه کردنسید و سرید به اوران ترمیه کردنسید و در به سبت سے نفتی مسائل پرسیر حاصل علمی مباحث کے ذراید رسنا کی کے گا۔ عبد حاصر کے محضوص اور مشکل نفتی مسائل میں صورت مفتی صاحب رحمۃ الله علی مونت ، عرق ریز کا اوسی تحقیق ومطالعہ کا مجزر ۔ ۲۳ ۲۳ سائز پر آنٹ کی دالا ویز کتابت وطباعت . جلد دوم صفحات ۵۰ میت بر ۲۵ مجلد دوم صفحات ۵۰ میت بر ۲۵ میلد دوم صفحات ۵۰ میت بر ۲۵ میلد و مصفحات ۵۰ میت بر ۲۵ میلد و مصفحات میت بر ۲۵ میلد و مصفحات مرام دوم صفحات میت بر ۲۵ میلد و مصفحات میت بر ۲۵ میلد و میلد کا میت بر ۲۵ میلد و میلد کا میکند کی دادور میلد کا میکند کی دوراند کی دادور میلد کا میکند کی دوراند کی دوراند کی دادور میلد کا میکند کی دوراند کی

## مكتب دارالعساوم، كراچى سكا

# 

## معارف القرال

اردویں بلنے طرز کی بھی عام فہم تفیر میں کامطالعہ آپ کو تر آن کریم کی غطتوں سے كي أشناكري كا ادر بحك وربيراب زند كك برشعه من قرآن سے بہترون رسالى بیاصل کرسیس گئے۔

ترتب المشيخ البند صرت مولانا محسود الحسن صامت خلاسً تِفيرو حكيم الامت مولانا اشرف على صاحبٌ شانوى . معارف وساكل بر مولانا مفتى معسد شفيع صاحبي -

قرأن كريم كے مقائق و معارف مع مقتے كے التے ايك ناگزيركم بوزند كى معراً كي رہائى كرے كى . حبد اول در سورهٔ فاتحرولقرو صفحات ۹۳۷ قیمت ۹۲٪ ۳

و دوم: - سوره آل عربی دنساد و

ر سوم در سورهٔ ماکدهٔ تا انعام ر ۳٩/.

و بهام در سوره اعرات اسوره مود ،

م بیخم بر سورهٔ اوست اسوره کیف ب

يمششش و سورهٔ مريم اسوره روم ۽

ر ہفتم بر تھان" ااحقات ہے

ر بشتم و محد ااناس

عدوكاغذ برآمنت كي ولا ويزكابت وطباعت اورونكش عبدكيدا تقد

مكتبك دارالعلوم ـ كراچى سكا

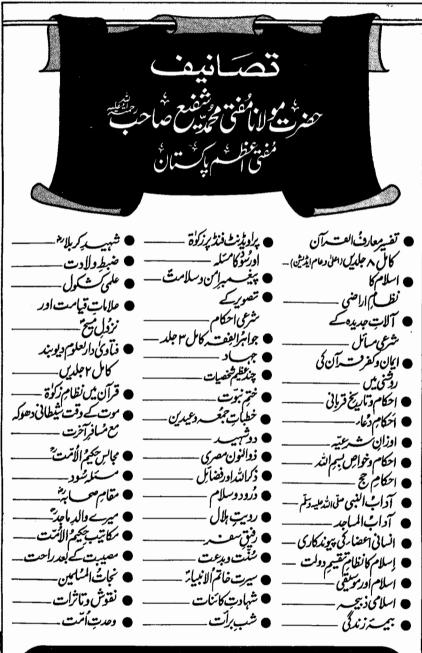





